



المرسر في الله الله

. جارسوم اردو مزجمة ماريخ فرشته

علم رائے باغ ممل و قوع ۔ اعلام اب دد اولی " اور دو کری ، ۔ اعظ ر ایجور، مرکل اوردر وابل، عل دد تواجی " را معلی اورود ایکوری مدحل اورود ایکوری مدحل اورود ایک در ایکوری مدحل اورود ایک ایک میلی در ایک در ایک میلی در ایک میلی در ایک میلی در ایک در

على سلطان بورد ندرا مورقع المال مامور ادراندور-

عث دو اسلمل فتح " كاتفعيم من المنسل ومون " وغيره وكن كي قديم من دوكامر" دومان دلس" وغيره -

عے بخصرون رائے ، کانتیج اعلا در دابی = واکھول -

عصب ناسات اور ما توه مسال دد ویلم بین سم مل وقوع -اسلام بدوق إتفنك كے رواج

كەشىتەروايت ـ منا برفان مأثر كروايت عاداللك

سرتزكي حِنَّك اورقبل ك متعلق على المسال وياني "كمسك مني -

علا قنديكراورمنطور اعد تويون كارواج دكنين-المين دو تهندره " فأك كعدراء <u>۱۳ د او دنی کنتیج</u> -

مسل امرامعیل مع کی موت کے است دوکش راے" ولکا راستے۔

متعلق بريان ما تركى رواييند استراكنبه يا كو بنهم ديو. رسیت بندرامی و را بسیوم است درسیوگاؤن اشیوگاؤل است بندرامی و را بسیوم است نفسیردر کنج است

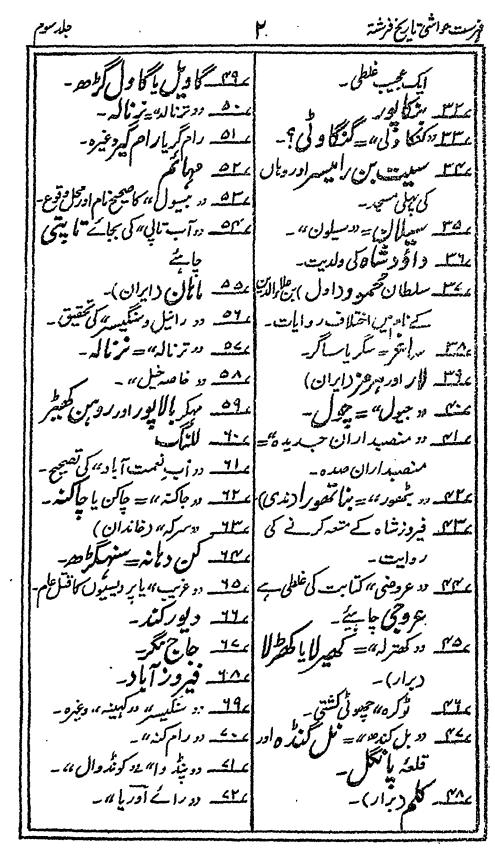

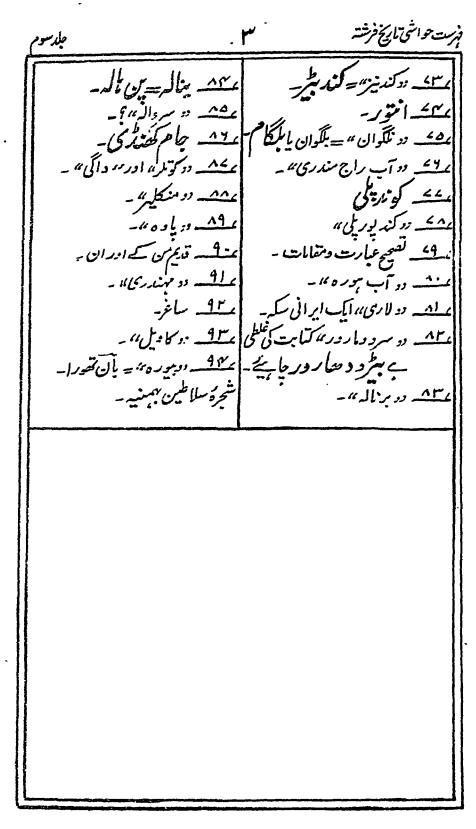





حواشي ماريخ فرشة حكدموم ے ہے۔ رواسلعیل فتح " کتابت کی غلطی ہے اور فارسی کتاب کے دونوں مطبوع نسخوں میں حالج اس کامین غلط المالکھا ہے صبح لفظ مخ ہے ن كر مد فتح " كرير كر صاحب مرخ "كو دوع " ير صفة بين - اورسيح كذاك مجى دجنوں نے بران آثراور تذكرة الملوك سے الى حصول كالكروى مي ترجدكيا ہے جوشا النجبنى كى تارىخ سےمتعلق ميں) بركزكے مم رائے ہیں اگر حیا انفول نے اسیے انگریزی ترجھے سے بیص مقا آت برصیحے لفظ مرحی مراس ال مقامات كم متعلق بم دوسرى عدر كم طاشيد مسالم مي المراس ار کے ہیں کہ مدہری سے سی سی مراد ہے۔ اور یہ اور رائے ماع اور مرح ر مرج ) تبجالور سے مغرب میں المئی تک موجود ہیں۔ کلم کا اے تیانہیں طلالیکی عادل شاہی تاریخل کے دیلھنے سے معلوم ہوتا کہ کے میمقام مرج کئے شال میں اور م**ان دلیس (**لینی مان تری کئے علامتے) سے مغرب<sup>ا</sup> میں واقع تھا۔اس لئے میجر کو گئے کا یہ قیاس بے بنیا دنہیں کہ اس مو کلمر » سے فالیا موجودہ کر طرمراد ہے جو ترج اور ستار اے درمیان دریائے کرشنا يرواقع سع و دميميو ومسطري أوف دى بينى و الكنس في يوصفه ٢١) <u>ے کے دو کھرون رائے سطام گلرگہ-اس نام کو فرسٹ تر پہلے</u> در ميرين الكه أياب اورتير في تاريخ من إسفود تجييران الاور تذكرة اللوك مس مرون رائے لکھا ہے رصورہ مرم) مگرمر ہان تا روس اس واقعے کو کسی قدرزیا و انفصیل سے بیان کیاہے اور اس میں اس حاکم گلبرگہ کا نام رد بوط ریدی الکما ہے سے میجرکنگ در بوط ریری ا( Pucharpari یر صفح بیں ماریخ فاندان بمنی صفحه ۱۰ کیکن دکنی زبان سے امول برنظر سیج تو او ما الوحارا الركري سي زياده قرين صحت معلوم بوتا ب بریان مانزی تر واتیت میں بیمبی لکھا ہے کہ اس ور یوجا ریدی می کوعلاء الدیمین

حواشى تاريخ فرشة

کے ایک سردار نے گلبرگر میں محصور کرلیا تھا اور بید میں گرفتار کرکے دکن کے نے باد شاہ (علاوالدین) کے پاس دولت آیا دبھیجاگو یااس کتاب سے خود علاء الدین کے گلبرگہ فتح کرنے اور و ٹال کے اس مبند و حاکم کو قتل کرانے کی تصدیق بنیں ہوتی ہ اس موقع بربية تبادينا بمى ضرورى بي كربر يان ماثرة اربخ فرشتر آئد دس برس سلے کی تعنی ہوئی کتاب ہے اورمیرکنگ اس کی روایت کو فرشنے زیادہ مستر میجنے ہیں داگرے جھے اسید نہیں کداس بار سے میں ہر صاحب تحییق أن كا بم آمزگ بهو) اس تاریخ می سلاطین بهبنیه اور زیاده تر نظام شاہی بادشاً وں سے عالات ہیں (سینیایہ) گریئو کنگ نے ایے اکر ایزی ترجیے میں مسرف شا ہاں بمبنی کی تا ریج مجے لیا ہے اور اسی مے ساتھ د و*سری ناریخ در تذکرهٔ ا*لملوک ایکا خلا صدیعی شامل کمیا ہے۔ دکن کی می*تا کیفی* نبایت کمیاب بین ۱ در تیمرکنگ دنیا بعرے مشہور کتب خانوں میں برائن آثر سے سرنے تین مستول کا تیا میا سکے ۔ (ملاحظہ مو ان کا دیبا جیکا ب) لیکن عس الِّنِناق سے اس کا ایک نسخہ مغد وئی مولوی عبد الحق صاحب لی۔اے کے خاکمی کتب نانے میں بھی موجودا در اس وقت راقم الحروف سے ييش تنظرت ؟

عشد ناسك ادر بالووه اس قدر قريب تكفين مغالط كاحمال ب كيونكه أسك ترودات أباد كي مغرب من واقع مادر إلووه موجودہ بیر سے منتلمیں دولت آبادے کوئی نوسے میل تبوب میں ہے ؟

م الم الله المراكس المنابير الكين يتجوين منين آناكه أس وقت يك یہ متام را دیئے لئے انہ سے علاقے میں تیونکر واخل رہا جبکہ شمال جنوب کے تمام مرکزی مقامات پڑسلم انوں کا فتیعند ہر میکا تھا ؟

حواشى تاريخ فرسنته حكيدموم مناس سراك اورعم والملك سريزك ارب مان کی روایت کوبھی برنان ما ٹریس بالکل درسری طرح لکھا ہے اور آسکا ظامسہ یہ ہے کہ جب سلطان محد تغلق نے دولت آباد سے قریب دکن سے ماغی يرد ل كوشكست دى توامليل مخ توقفه دولت آبادمين محصور موكيا ا ور علار الدین حن این فوج لے کے گلبرگدروان بوالیکن راستے میں پیشن کرکہ اس کے تعاقب میں عاد الملک سرتیز آر ہاہیے ، اس نے گھات لگائی اور يك بريد عا دالملك يرحله كيا اوراسي أكباني طيمين عا دالملك ماراكيا ي مراب سركار عالى تعضلع نا ندريس داخل ساور مندوس الوسكاتاريخي شهر اند مرادس ك عملك. دراودني "مطبوعة نسخول مين حابجا اسى طرح غلط يهياب تی لفظ او ولی یا او مولی ہے۔ تینی دال واد سے پہلے ہے۔ اور میں تنك بعدر اسے جنوب میں دكن كامشہور تاریخی قلعہ ہے ؟ عمل امیراسکیل منخ کی موت سے متعلق برگان آثر میں میجبید روایت کھی ہے کہ علاء الدین حن کے خلاف جوسازش اس امیر نے کی اس میں راج فرائن شریک ملک محرک تھا ۔لیکن جب اسمعیل تمح نے علانیہ ركرشي كى تويه راجه ورد سے تعير كيا۔ اور مدد دينے كى بجائے اُسے اسلما كو (دھوسے سے) قید کرکے جیدروزیں خودہی زہردلوا دیا! (برہان ما تر نسخىرمولوى عبد الحق معاحب معفى به مدينرد كيموكنگ كاشاريخ ظائران بي صفير.ا) ف ؟ نرائن كوميجركنگ النكاف كاراج سمجة بن كسين جيساكه فرشته اوردوس ار ار المين سے ظاہر روزا ہے وہ شہر مصول کا رئيس تناج بياتو رہے جنوب مزب میں واقع سے کو

سے کوئی اسی امیل شمال مغرب کی طرف وہاں آباد متھا جہاں اب ممل میر ام می قصبہ واقع ہے ۔ ذور سیئر سے صرف کھنڈر باقی رہ گئے ہیں ؟

مراد من و دا ولى اور دو كرى سے تعيك تبا مبس طيا كركوى الكون تدى يامقام مراد ہے المون تدى يامقام مراد ہے الون تدى يامقام مراد ہے المون تدى يامقام مراد ہے تاریخ تاریخ

ی مناون میر می آدی مراد ہومن کا آئدہ طاشیہ علائے میں ہم ذکریس کے ا اس علاقے میں بہت سی جیوٹی جیوٹی ندیاں بہتی میں مکن ہے کہ انسیں میں سے

ال عدا عديد المبين في بول بدول المايي ما بول المايي من المبين ما بول الماي كالمام الماي كالمام الماي كالمام الم

معلم رائی رو مرکل سرکار عالی کے علاقے میں شہور مقامات بیں۔اور دابل کے متعلق ہم ہیلی جلد سے حواشی میں بیان کر بھیے ہیں کہ یہ مرجد دہ والمحصول کی قدیم کتابت ہے۔اوریہ بندر سکا ہ جربیلے ہہت مشہور

موج دہ وا چھوں یی درم سابت ہے۔ اور یہ سبدرہ ، جب ہے۔ وبارونق تقی ، تشار ا کے تھیک مغرب میں جبئی سے تقریباً نظومیان فیوب ہیں ابھی مک آیاد ہے بچ

م ١٠ عبارت مي ووخير كتابت كاللي ب تخيير ( حان عد ر)



واشی *تاریخ فرشن*ه · مبل موم مستسلك دو وليمين يسكه صيح للفّعظ اورمقام كا تبانبين هيآ بيؤن مأترا مں اسے رو فیلم مین " لکھالیے (صفحہ ۷۷) اور تبرگز سالعب کا قیاس ہے کہ شایداس سے بلکر کنام و مرادموج دوصدی سیلے تک آیک ریاست کا صدر مقام تعا و تیکی را قم الحوف کا گان ہے رغب بنیں اس سے موجو دہ و لم والرا (صلح رئم مًر) مرا د ہوءِ گلبرگہ سے نقریّبا دوسومیل مشرق میں واقع ہے! یہ علاقہ اس دلقت مک فتح بہیں مید اتھا اور اسی کے راستے میں کلیاتی اورتدرير تے تھے ۲۳۷ اُس زمانے میں بندوق یا رر تعننگ ساگرا بچا دہوگئی ہو تو مبی اسس کا دکن میں رواج ہوا بہت بیداز قیاس ہے۔ برگز نے ایٹ انگریزی ترجيمين اس لفظ كو حيور ديا سے عرض يه روايت تھيك بنيس معلوم موتى توبوں کے ابتدائی رواج کے متعلق دیکھو طاشیہ <u>مصر ک</u>ے عمل و ورفش کا دیانی " ایران سے ساسانی بادشاہوں کا جنگی علم تفاح لا کھوں رویبے سے صرف سے تیار مواا در ہربادشا ہ اپنے عہد میں آگی زئران وآرايش من اضاً فهرتاريا تعابُ ٢٥٠ يرجنگ سياسيم (مطابق ١٣٣٥م) ين بوكي - اوراس خبك می توبول کاموج دمونا، ترکز کو دِراتیامشتبدنظراتا ہے -اس میں شک بنہیں ک ڈیرام صدی سے بعد جکریر می ارد وسال می آرورفت شروع مولی تو اُ تَفُول نے اقرارکیا ہے کہ سُلاطین دکن شے باس دان پڑگیزوں ) سے کہیں ہتر توپ خامزتھا۔ بنز برگز صاحب کو بھی اعتراف ہے کدائس زمانے میں توپ ایجاد مرحنى تقى اورجيدسال يبليك ايك اتكلتاك كالوائي س معي اس كافكرا تاب ا بن به تركز كاخيال م كرچونكه يوبالكل بقيني - ب كه وتبيانگرس توب كا ر داج دکن سے اسلامی سلاطین کی وسا طبت سے ہوا، لہذا مجموعی طور راس وایت

حواشي تاريخ فزشتة حكدرسوم ک صحبت میں شہر سب (انگریزی ترجبئہ تاریخ فرسنتہ جلد دوم حاشیئہ ۳۱۲) کیکی جب راقح الحووف این تاریخ بندرزراک ایف ایس) می تحریر کردیکا ہے (نیز لما حظہ ہو انسانی کلو: برك : ملاتستم صفحه ۱۸۹) ترب آشوی معدی بخری (ماید د سوی صدى عيسوى كے بالكل أغازس ايكا دمو هي تقى راسيس اختلاف ہے كداسے ب سے پہلے چینیوں نے ایجاد کیا یا عربوں نے لیکن اگر چینی اس کے پہلے موجد ودل تربعی بدنینی ہے کہ ورال نے اسے بطور خود ایجا دکیا تھا اور یہ بالکائ ساتے کو روں ہی سنے اسے اول اول ایسیا اور پورپ کے مکوں میں برواج دیا ۔عرض كويه بالكل درست بسكه وجيانگريس توت اسلامي سلاطين كي وساطت يرينجي لیکن میسی اس سے کام لیا جانا ہجائے خود خلاف قیاس بنیں ہے خاصر السی صورت میں جیکہ فرشتہ سنے آگے خودصراصت کردی ہے کہ یہ مہالا موقع تفاکہ وكالمسترين من توب سيم الم الياكيا -ليكن اس مي شك المبين كه فرشته في عيارت . مجیرانسی الجھی مونی ہے کہ اس سے معلوم موتا ہے کہ گویا مسلما نون سے سیلے توب كالستفال دكن تميم سنروك مي شروع موكيا تفا- حالا كله بياتينيا غلط بسير ( المنظم موبر كركا ترجمة اريخ فرشته طيد دوم راط شير معنى ١١ ما ينزغتن اللهاب طارسوم (قلمی) نسخ کتب خانم اله اله اله عناد که دس مر الن مام شیری اس الوائی کے طالات مين روتوي مركا ذكريس يع: توبوں کے سندوشان میں رواج کے متعلق سربنری آلیبٹ نے ہی ایک جامع اور محققانه نوط لكهاس و سے افضون آئے میں عبور کرنی لا تی ہے ؟ مع الله ورکش رائے سیح نہیں۔ جدید تحقیقات سے نابت ہوا ہے کہ اس زمانے میں وجیا تکر کا راجہ لیکا رائے (اول) تعاج مطان میرا ہمنی

کی تخت نشینی سے پہلے راحہ ہوا اور اس سلطان کے کئی سال بدتک وجا گریں ا حکومت کر تاریا ؟ فالیاسی راجہ کے نام کو مر کانی ما تڑتے ایک قلمی نسخے میں ا درگزد » (نسخه مولوی عبد الحق صاحب شخصہ ، دوا ۸) اور درسرے میں ووکبزہ " الکمتا ہے (ترجمهٔ میجرکنگ صنخهٔ ۲۸) یک

مرمل کندیا کو مجھ دلوکورگزنے درگوبند دیو الکھا ہے اور آبک جن کا پیلے بھی کئی جگہ ذکر آجیکا ہے نیم مسلم تیزر دسیا ہی ہوئے تھے اور فالیا گھوڑے کی طرح کمبی کیسی اوشٹ بھی ان کی سواری میں رہتے تھے ہے

عضائے قصبہ در مینی "کا ٹھیک متام بنیں ملوم ہوا۔ برگزف اسے اگریزی ترجے سے اس نام کو حذف کر دیا ہے اورکسی تاریخ نے اسے نقل بندی کیا ہ

کیلی اس بیک ام بادشاه کی وفات کے متعلق تر بان ما شر دنسخ مولوی هبدالحق صاحب بنی ای میں به عبارت تحریب که بعداز ال که فلک مجده سال ومہنت ماه ابواب امنیت ورفام بیت بین بعدلت آل فیجار شت بررو کے سیاہی ورعیت کشوده ولفق لے جول مبغده مرحله درسلطنت بیموده ا زمانهٔ شایوه بے وفائی شخار نموده آن شهر یا رمعدلت آثار را در بستر فاتوانی انداخت - لاجرم شهر اده عالمیال مجابر شاه را ولی عهد فرمود وبعدل دواهویت منوده دائی حق را اوبابت فرمود که برانکه نراو بنا چار بایدش فوشید - الح " کیوری کیک اس فقرے کا ترجمہ یوں کرتے میں :-

The Sultan after having reigned 17 years & 7 months, showed signs of an irreligious manner of living

حكدموم

عالے دوکنکا ولی سے بظاہر دی گنگا ولی مراد ہے جو دجایگر سے قریب تنگ بھدراسے شمالی کنا رسے پر ابھی تک آباد ہے ؟

مهم معلم ودسیت بن رامیس کوفرشته سیلی، سیت تبدر امیسری کمبی الكه أياب مراد وي راميشورهم ب جرجزيرة لنكاكم مقابل إن ادم ير واقع سے بیترگز اگرچیاس بات کوشلیم کرتا ہے کہسلطان علار الدین خلبی کیا سبدسالار کافورنے اسی مقام رسی دیتم ایرائی متی جس کی سلطان محا برشا ہینی نے مذکور کو الاتعاقب سے زیانے میں مرمت کرائی۔ لیکن مجبوعی طور راس وایت

کو برگزنے خلاف تیاس تبایا ہے۔ ہایس مهراقم الحروف سے نزدیک اس بوری

حاببوه

ر دایت میں کوئی بات (بجز غیرام جزئیات کے) خلاف قیاس نہیں ہے ، ۱ ور وجیا تگرسے اس مقام مک فرشتہ نے جوفا صلہ بدشش صدکر وہ " تنا یا ہے اس سے بھی تقدری سوتی ہے کہ بیر مقام رائلیشور مربی ہوگا نہ کہ بھول برگز در سداشلوگر ، جوگوا کے قریب واقع ہے اور وجیا گرسے دوسوسل سے زیادہ دورىزىمۇگا ؟ عصم ميلان حيوري داون في دمياون " باليام النكاكي ملاسا والورشاه (ین علارالدین گنگه) کور کان آخر نے علارالدین کان آخر نے علارالدین کان آخر نے علارالدین کا ایک اسے مربی حیجہ نہیں ۔ سکوں اور دوسری تمام یا ریخوں سے فرشتہ ہے قول کی تصریت ہوتی ہے ؟ ع المران مريان ماتزيس اس باوشاه كانام مرمجدين تحمه دري لكهابيم لُوْبَرَ إِن مَا تُرْکی روائیس (میجرکنگ ان کی کتنی پی تولیف کیوں شریس ؟ ) فرنشتری روایات کے مقابلے میں عیدان یا وقت مہیں کیو کہ فرشتہ نے ورستن اور قدیم تاریخوں کوسامنے رکھ کردکن سے حالات خاص انتام سے

المی مست اور دندیم ماریون و سامی مردن سے مور مردی سے متعلق کی استخدر کئے ہیں۔ اور دنسنٹ اسمتھ نے جہاں کہیں (تا پیخ دکن سے متعلق) فرشتہ کا فیلئ کی خطابی کی اور انسان کے دو کی کی اس مقلم میں واقعی فرشتہ کا قول عکط ہے ؟ اڈ ورڈ طامس نے اس کی کا ب میں دی ہے۔ اور اس سے دو یا دشاہ سے اور اس سے دو طائب بی عیارت نقش ہے ؛

مدادات تبائيدالرحل ابوالمطفر عيرشاه السلطان 4 4 سار مدان مراننا صرادين الدّنان (المنان؟) الحامي لا بل الايسان الم

بای بهدیدهاط مورخ فرشته کے قول سے انکا رینیں کرتا اور اسنے سلاطیر بیمینیہ کی فہرست میں یانچویں بادشاہ کا نام رومحمد دشاہ بن علادالدین ،، می تخرر کیا ہے

مواشي ماريخ فرشته د کرانکار صفیرام ۲) اور را قم الحروف نے اپنی تاریخ سند جلد دوم میں تھی فرشتہ كى سروى كى تقى كىكن اب مجھے اپنى غلطى تابت موكئي - اس غلطى كالسب سے بڑا سبب وہ سکر سرا جس کا خاکم مخبوب الوطن (تذکر اسلاطین دکن) سے مولّف نے دوسر سکوں کے ساتھ اپنی کتاب میں دیا ہے۔ رصفحہ ۱۲۰) ا دراس کے بیلو وں کی بیعبارت نقل کی ہے ۱۔ والسلطال محمورشاه لبمني معالموتير منجر الله الني ضرب ٨٠ عن حسن آباد» لیکن انسوس ہے کہ بیبالکِل غلط ہے اور میں نہایت تنجیر بول کر مجنوب الوطن کے فاصل مولف كويدفرصني سكة اوركيتبه كهال سسے دستياب مواميحكمة ارقدريكم والكا کے ذخیرے میں شاہ نہین کے سکے سوجو دہیں اور اُن میں سلطان محدین محمود کے حیجے نام اورسے ومقام حنرب کے چھرسکے محفوظ ہیں مگر محبوب الوطن والے سنك كألسى كتماب اوركسي ذخيرك ين تيا تنبي عليما فخنصرت كه فنرشته كي يردايت غلط ہے اور اس بہنی خاند ان کے یا تنجویں با دشا م کا صبحے نام سلطان محمد (ٹانی)ہی تھائج ر پر اس ساعر سے جیاکہ میلیکسی طشئے میں تصریح بر کی ہے موجودہ ساکر یا ساکر دِ دِ شالع کلبرکہ ) مراد ہے ۔ سکر کا دوسرانام جو غالباسنل با دشاہوں نے دیا بضرت آبادہے كالمسل لارساحل عي قرب جنوبي ايران كامشهور شهرب مرمرم سے جس کا آگئے ذکراتا ہے ، موجو دہ شہر تیرمز (جو لارسے قربیب ہے) مرا دنہیں بگا یمشہور سندر کا و لار سے مشرق میں کوئی ہونے دوسوسیل دور مناب نتری سے ك رسي و اقع تقى اوراب بالكل ديران و ب نشان موكئي سي يمنيك المجيل " = جول إسيول جشربي كعوب من سلط

والتى تاريخ فرشته بهت مشهور بندركا وتقى اب معدلى ساحلى تقسيه ب مر الم مر و مجھور سر کو برگزنے اپنے انگرزی ترجے میں دیدہ دلیری سے تجعیا لکمہ دیا ہے حالانکہ موسی موجد دہ م**ن انھور ا**ندی کا پر انا فا رسی ا ملاہے اور یہ نتری کلبرگر سے مبیری پیریشل شرق سے گزرتی ہے ج مام ما ایک دان می آگر موعور تول سے متعہ کرنے کی روایت سقار ظاف قیاس ہے اور مکن ہے اس میں کتابت کی علطی مور ترکز سے اگریزی ترجے میں اکھ سوکی بجائے تین سولکھاہے (حلددوم صفحہ ۵ ۲۳) ؟ يهم بي جياك فرشة في آكے جل كرخود بيان كيا ب ملطان فيردزشا وببنى كاتخلص درع وجى "تعابيان معروضي "كابت كالطيء ود کفترله سی کھیرلایا کھطالا مراد ہے جور ارکے شال م شہر مبتول کا مشہور قلعہ تھا ہم مخدومی میز دانی صاحب کلھتے ہیں کہ دو گہیرلاء ي ٢٧١ اس قسم ك الوكرا يا جيوالى كشتيال اب ك حزبي مهند على المراكز و المركز و المراكز و المركز و المراكز و المراكز و المراكز و الم فاصلير داقع سے بج

حوابتى تاريخ فرسشته مكيرسوم عربي الكي جنوب مشرقي برار كامشهور تاريخ عله ہے۔ ايك زانے مي صلع كا صدر مقام تقالتين اب (صلى تيت مال مي) ايك جيوا اساكا ون رەگياسے ے وہ کا سے وال اور اور ایک ور اراط مد کا ہمدوسری حلد کے کسی حاشيهٔ میں مال بیان کر تھیے تیں کہ میریمبی تر از کا بہت سکنے قلعہ کتا راہب ضلع آمرا میں میران بڑا ہے یہ برگز نے اس سے مندی نام سے قیاس کیا كهات مسلما تول سے بیلے گوئی رئیسوں نے بنایا ہوگا كىكن بيلے بہنیں اور قبلهے *کا طرز تعمیری شها دیت دیتا ہے کہ اسے مسلما ن معار وں سے بتا*یا یا تھا ﴿ وَمِكْمِنُوا أَبِيرِ بِلِ كُرُو سِيمُ يَثِيرُ سِلِدِد وَأَرْدِيمُ مِنْفَوْمُ ١٩) يُر كنشسه « تزناله الراست كي غلطي ب - نزناله ما سي وأس ان ين شالي تراركا ايك اوروسيع ومتحكم قلعه تقاراب أكولا شي فنلع مي واقع ہے کیکن ویران ہو ہانے کیے یا وجو دامیاں مسامان یا دشا ہوں کی ہبت تی یا دیگا رمین سلامت بین خاصکر آب رسانی مسے حوض اور زمیں دو زناتہایت ہنرمندی سیر بنائے سکتے ہیں۔ اور ان کے بیفن حصے اُتبک محفوظ ہیں ہُو يه اله المرام كريا راح كير، ما مهور اوركام كااب اي مقام ريال بال كاجاجكاب يتنول حنوب استرقى برار كاضلع تفي المراه المسلم من الله (دو کلوی مایم ۱۰) بنگی کے تقریبًا بیاس میل شمال یں سامل پر داقع ہے آور السلامی با دشائیوں سے زمانے میں منٹہور شہر تھا ہی رگز صاحب ادردال من مركنك في استفاص جزيرة بني كالبلانام قرار دے دیاہے ک

سا ۵ روبیول "كتابت كى غلطى ب- اس كى بجائے ايك قبا توب سے کر تبہول ما سے اور اس صورت میں دخولد بہول سے وہی کھے طلا را دہوگا جواس شہر سے متصل ترار کے شال میں تا تی کے یا پرشہور قلہ - گُرُفَرِشت کا طرز بیان ایسامبهر ہے کہ اس سے خواہ مخواہ عُلط قبمی بیدا ہوتی ے اور برگز وغیرہ بعض انگرز تاریخ لزیس اسے « متبنول » پڑھتے ہی جفائیں

تا أيك قله بخياً ا ورعية مكه أس كالحوآت كي حكومت ميں واخل موزاميان كياگيا تياننين طي سكائ

مم هدوآب الي اكتابت كاغلطي مي آب تابتي يا فقط ما میں جاہیے کا

ع ما ما كان - ايران كے شهركرمان كے مندر ه بي مسل جنوب

میں واقع ہے ؟

ملاهد ددرائيل وسنگيسه مي كتابت كي غلطي سه محبوب الولمن (صفحة . س ۵) اورسکسایهٔ آصفیه (حارسوم: تاریخ دکن صفحر ۵ ۱۲) میں به نام بجنسة فل كرديئے ہيں ليكن تحجيه تيامنېيں دياكه ده كباں تھے؟ خافی خاں كُتَّائِخ جار سوم ) کا اصلی ما خربھی فرشتہ ہے اور اس نے دوسورس پیلے اس نام کو ئے سنگرہ والی کوکن ، تحرر کیا ہے (قلمی نسخہ کتب فائر آمسنیہ ۷۷) کیکن رگزنے بہت سے نسخوں کامقا کم کرنے سے بعد انھیں ور ائری سنگیہ میں لکھا

ہے (ترجربہ فرشتہ ۔ جلد دوم سفورہ ۲۴) مگروہ بھی اس کا صبحے مقام محلوم مہیں يسكا برنان آنزلي ألجهي مول عبارت مين ان نامول كى كتابت اور يمختلف نظراتی ہے لیکن راقم الحروف کے نزدیک ان میں سے میلانام در اصل

ر اسٹری ہے اور مبیاکہ کاب سوائح دکوں اصو

مواشئ ناريخ فرشة د سیسے سے معلوم ہوتاہے (قلمی نسخ کتب خانہ آصفیہ ورق ۱۸) میں تصبیبدیں اسرال ما کو طرعہ (کو رہ) کے عرف سے معرون ہواا وراب کو کن (طبلع متنارا) کے علاقے میں ہے۔ اوروسئلیس اسے علاقے میں ہے۔ اوروسئلیس اسے مسئل میں شور (طبلع متناکری) مراد ہے جہاں اس ز لمنے میں نہایت مستح کم بیار کی قلعہ تمائج ری اله مردن اله مردن اله مردن اله مرادم الله مردن اله مرادم وردن اله مرادم وردن اله مردم الله مردن اله مردم الله مردن الله مر کرے ہے۔ رو خاصہ خیل الینی وہ فوج جوخاص بادشاہ کے پاس رہی کھی اور جیسے انگریزی میں دومہوس ہولڈ طرویس سر کہتے ہیں ج مراه مهر ما لا اور روبن که میر تینون آراد در او من که میر تینون آراد در دو من که میر تینون آراد در دو مناسخها می ده می مقام می در مقام کا اب کلی کا می مقام می در می این ده می مقام کا در مشل ساری کا نور ای معزبی خاندس (برئی) سے ضلع میں یہ بہاڑی قلعہ ابھی کا موجود ہے مگرویران ہوگیا ہے ج مران النهي طلاک او آب منت آباد السے طبیک طبیک تیانہیں طبیا کا انتخابی النها کا انتخابی النها کا انتخابی میں۔ ندی مراد سے میکیدر کے قریب سے مانخرہ اور آبارنجہ دو تدیاں گزری ہیں۔ غالبا النفیس کی کسی شاخ بر منت آباد مبدا یا گیا تھا ؟ مرا السام المراكب الم

ترجد تاریخ فرشته عاردهم طشنه صفح ۱۳۷۶

مسكر کے تھے اور یہ لبندہاڑی قلد کا اسلی اور برانانا م جے بوتشہ کڑوں کیے گئے تھے اور یہ لبندہاڑی قلد موجدہ صلع بینا یں واقع ہے بج برگز نے اسٹ لطی سے کمسیلنا بنا دیا ہے گراس کا یہ نام اور بورے فقرے کا انگریزی ترجمہ نا درست ہے ہ

بر نین ہے در نے گزرانیدند...بر (نسخ سولوی عبد الحق صاحب صفح و ۲۰۹ کے بنر دکیدو کنگ کا انگریزی ترجمہ میسفی اور اُس سے منی پیرس کا گو بجول کی جو نندا داور عرفر شتہ نے بیان کی ہے، اس میں مبالند مرالکن اس می نہیم ہیں معلوم ہر آکہ قبل کرنے والوں نے قتل عام کیا اور جو آئ سے کا تقریق ااسے

ىلالحاظامى *رسال بلاك كردياتي* ------

حواشي تاريخ فزشته يه ٢٠ د يوركنده ضلع ملكنده مين اب تك تعلق كاستعرب مع الم حاج محر مبياكه بيليكى بارصراحت كى جام كى ب، يعطم بند سے شمال مشرقی حصے كى رياست كانام مقائج مرائے فیروز آباد کے متعلق فرشتہ بیلے بیان کر بیکا ہے کہ اسے بہنی سلاطین نے گلبر کہ کے جوب میں ربھیا ندی سے کنا رسے) آباد کیا تھا اور اس سے اب کھی کھنڈرموج دیں ؟ مراد می ایک سنگید کا ذکرادیدآجیکا بدائت عدف یا کهید کورگرد کھیلنا برمقاب جو کوکن کامشرور قلد محقار اور دد بائیں سسے والی مراد ہے جو اتباک اضلع تشار این میں دول کے تیر تفریحامقام ہے ؟ عنے مدرام کند، کوبرگزنے ، رام گراه ساکھ ماف منہیں معلوم ہوتاکہ یہ کونسا قلعہ تمام ملک ال شهرول می گوده اور کولاور تومشهورنام بی - مگردنده اله یا د بند وه ساله باید وه ساله با نگر و کو معرم اد سے بوستا رائے منطق میں واقع میں ہوتا ہے معلوم میوتا ہے جو کو لا پورکے مشرق میں واقع میں ج كالك دوراك اورياد مع الأسيدكا راح مراد ليت تع ليكن سيس راجه كايبال ذكرة ياس وه فالياموجوده مدراس سع سرف شمالي مصركا ماكم تعانج

حواشى تاريخ فرشته مسائد دو کندنیز اکتابت کی فلطی م صبح نام کنار میریا بول بزدانی صاحب دو کوند ویر ایم بونا چا میئے اور بیا مقدیدات اک ضلع گنتور (مراس) مي آياد ہے ؟ مرہ کے۔ انتور کا پر انا قلد اب تک ضلع اور نگ آباد میں موجود ہے اسی سے قریب و ہر الحصیر انتهاجے برگزدد وسٹ اکر طعر" پڑھتا ہے: عقع دونلگوان سکتابت کی غلطی ہے ملکوال جا ہیئے موجودہ ملکا هم (احاطر بمبی) کی قدیم کتابت ہے کے ع لا ي دوآب راج مندرى "س كوداورى ياس كے دانے ك كوئى شاخ مرادمے ؟ مع کے کوندی ایسنگ تشنا (مرراس) می چواسا تصب رہاہ يمط بيال بهت مصنبوط قلعه اوربار ولى شهراً بارتفار المبخى سيكنجي ورم مرادسي عالم كالمول مي بهلا اندالور ب جوقديم زات بيضلع كا مدرمقام تماليكن اب منلع ليكنام ممولى قصبدره كيا ٢- اس كاكم دد وامین و مان ولین بر مین کتابت کی علمایان مین صیح عبارت اول میونی چاہیئے ۔.. و ماہین **مان دس**س . . نه ا درمان دیس کا حال ہم حاشیر بھی<del>۔ ت</del> میں بیان کر علے ہیں کہ اس سے آن تدی کا وہ علاقہ مراد ہے جو اجکل سارا

واشى تاريخ نرشت اورشولا پور کے خلوں مین علم ان کے آگے بندر کو وا اور بلکام دیئے کتا بیں جا بجا غلطی سے ملکوال اور کہیں ملکوان لکھدیا ہے) مشہورتقا ات لیں ؟ عفی مداب بوره "سے بظاہروہی بنا تھورا تدی مراد ہے جبکا ہم پہلے مال کھو چی بین (ماشیر عاس) ؟ كه المر لارى ما ندى كاسكه جيد سليان بادشابول ك زمان مِن غالبًاسب سے بیلے ایر آن سوداگروں نے دکن میں رواج دیا۔برگڑنے اس کا فتیت ۲ شالگ قرار دی تھی (ترجیم تا ریخ فرشتہ حلید دوم صفحہ ۱۳۵۵) گویا قدیم مبند و سنانی رویے کے قریب قریب بر ابر مبوتا تھا ہے کہ اس کے یا قدیم مبند و سنانی رویے کے قریب قریب بر ابر مبوتا تھا ہے مراهم المرام المروم المرور المابت كالمطى م بطرو ومعار ور مهم مر مناله سے موجو دہ ریا ست کو لھا پور کامشہور میار می قلعہ ين بالمرادب مهم يرب كوكن كم مقامات بن اوردد سرواله كم سوامم گذشته حواشى مين سب معل وقدع بايان كر تيلي بي - مگرد سرواله به كالمليك مقام بنين علوم بوركائي ٨٤٠ مام طفتدي جو يى بني كى مشهوررياست اورتبر

حكذموم

مه مد و کوتکر ، کو برگزنے اسیے انگریز ی ترشیمیں رطاد وم صفی الاه) تحقونگر که اسے - خدوی مزدانی صاحب تخرر فرایتے ہیں کہ

**\*** 

عمم مدياده عكوتركز والوه لكمقاب ج آجكا بنلع شارا

رشتہ کے زمانے میں تالی کے شاہی شن کا وزن (موجودہ) اس لے قریب قرار دیا آیا تھا اور اس حساب سے ان موبتوں کی تدا د

حكدموم 22 م الله الله المراضل كراك كالي حكم ذكر آجيكا م اور الن بھی گلرگہ کے شمال میں شہر رفقسہ ہے ؟ کریم بھی در مور ہ اور دوسطراً گے مربتیور ہ اس کی اللیال ہیں۔ میجے لفظ دہی آب میں کھیورا ہے جس کا حاشیہ <u>مستھ</u> میں حال ی این کار این می از این میرود شاه (نانی) بمبنی کے حالات سرالطین کے کا سلسلہ با دشاری ختم کردیا ہے ادر حتیقت میں آئندہ تین با دشا محصٰ برائے نام بادشاہ کتے اور ان کے تمام اختیارات امیرمر مد کے فيضيمين أشتر تنع -اسي حكم مناسب سيطيع مي كدان با د مثابول كا أبرك نسب درج كردي اورتا رئخ فرشة ادربرنان آثرين جواختلاف

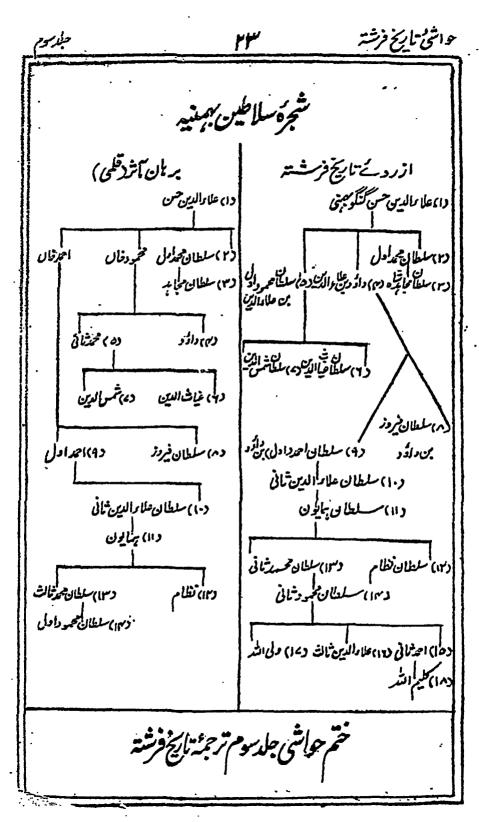

فررست مقابرنان وسنت وطرسوم متغمون آمیر انتفال سنافین دکن کے مالات میں زور محدشا نہمنی بن سلفان علا والدین حسس شُفاکگو مرا پشارمن مم شار مهنی دد والدُوسَةُ و مِن سلفان في والدين من ارت سه إوشاد بر أالدُ فريسة في إين والله كي سرايا أ منطان ممودزاه بسني بن معللان عزواندين من وكوفي بمني ٤. فبياث الدون بمنى بن سلطان ممر وشاوتسى 46 المائه بيمس الاين بسي من سلطات ممو وثنا ومني 4 فروز تأرميني المنقب بررزافرزن شاوبن سنطان والووتشام بني و در اومه شادمني من ملنان دا وُوتا ومني 111 منشأن منارالدن من المم*شا*رمني 151 برأيوب شنكومني من سأخلان عزر الأمان أناه 19 -إنظامة تأومني من والواب تناه أذا كر 12. ممر دارنیا والمین ابوالمنظ الغاذی میشانه کی بن ابول ثناه لا لم ماخان محمود شاویمنی مج جلوس او رسکه مدرکته تراوکن وا فقات مجد و کر إمرتنا وسنى من ملظان ممروشا ومن المعروف والمم شادن في 17: أمزوارين من سنشان احمرشاه وموع الشاور فيالتأرين ملطان محرو فتأويني أُنْهِ وَمَنْهُ مَنْي مِن مُمروزُنا بِمِن كَهِ حَنُوسُ اور مَا ، إِنْ مِنْبِرِ كَ وَمَماَّم. إووال شاوان بيام والمعروف بمنافيين ماهل شأين ٢٢٢ إيوسن ماول ثناد

دا تعات سلطان تعلب الدين كي سجري المج متفايي صن كا بحوكي مرور كهاكيا -5 1mai 0 601 مختر تعلق نے وفات یا کی اور علاوالد مرض ہر 11 المرف سه الكل مطمّن بروكبا -// عصاليح علاوالدين من كلبركه سدردانه بوكرو دلت أباريني 1 2 ا معاليم العلالدين سن في وفات بإلى -0 609 التلاسايع المكرمبال زوجه علاالدين سن في وفات بال سربوعه و يىر سلطان مخرخا وکوسو داگروں کے بیاں سے معلوم برداكه الدادير حاكم ديلم بين سفان سس 41 زبروستی گھوڑے میس کینے۔ المالتلايو راج للفكانه فيروز شاهكو لمك وكن نتحري ا کی دعوت دخی۔ سُلِكُ مِهِ السَّلِيرِ الْمُحَلِّقُاهِ مِنْ غِيمِهُمْ فِراد كُتِلَ كُرِي كُلِّم كُعَالًى -المناسم الشاسليم موشفاه بمنى في وفات بالى -٩٠٠ مريساريو الحايد شاجه بني تفتول بروا -44 44 سنث عبره المسلام واؤرضا مهنى مين حالت تازير قتل كماكيا. موق عمده الحوالية مهودشا كابن في تب محرقه كے عارضه مير ا د نیاسے کو ہے کیا۔ 44 B2699 المنته التلجين نعفيات الدين كونا بيناكر كمادشاه كى برا وزر ترس الدين كو تخت لتبين كما

| مىمت      | صغوكتاب | واتعات                                      | سييي        | سنة بجرى               |
|-----------|---------|---------------------------------------------|-------------|------------------------|
|           | 47      | فيروز خال باره لحدار دل كے سائد درباييں آيا |             | سنثده                  |
|           | *       | ا در مرایر ده تناہی کے اندر دامل زراء       |             |                        |
|           | 91      | د يورائ والي بيجا بگرت تين مبرار موار ول    |             | سلنده                  |
|           | 11      | وغيره ك مرا ومكت بمبنى برحله كميا -         | "           | 4                      |
|           |         | فروزشا ہزسنگدی گوشالی کے لئے برارروانہوا۔   |             |                        |
|           | 9 1     | فيروزيناه كومعلوم بواا يرتميور سيفهدوسان    | البهارع     | م منده                 |
|           | "       | فتغ کیا ۔                                   |             | ~                      |
|           | 1-1-    | فروزشاه برائ وبدبرا وربيدشان ولنوكت         | المنسكاري   | موندندو                |
|           | Į,      | کے ساتھ گلبرگدسے روانہ بردا۔                | "           | "                      |
|           | 1-9     | فروزشاه ف الأكهام دولست ألا ديس             | شنسيل غ     | منتشده                 |
|           | "       | رصدگاه قائم کی ۔                            | u           | "                      |
|           | 1-9     | فروزشا وشكار كيبهاندسي كوندوار وكيا-        | F_1(N)      | مواشده                 |
|           | 110     | فروز شاه ف ایس عیش بین فرز مین خال          | حالم اسع    | مشت                    |
|           | "       | كواينا دلى عهده تقرر كميا -                 | "           | N/                     |
| ستنث يجرى | 117     | فيروزشا ويفرام تلنكانه كياس فامدروانه       | يخلسينهع    | سننده                  |
| ~         | "       | - 5                                         | . "         | ,                      |
|           | IIA     | نير وزشاه سنے و فات إلىٰ دراح بفاه إدخام إ  | 44141       | on ore                 |
| شعشيرى    | 174     | احد شاه سنے در مکل کے را جدیر نوج مشی کی۔   | متعقب لدع   | شني شده                |
| فيمده     | 172     | احد شناه نے قلعدا ہرور پیشکرشی کی ۔         | هر المالية  | منزل يدا               |
| شششه      | 114     | نرسك ف ما د ك لي ايك مع وندا تنست           | مترمهم الدع | District of the second |
| U         | li.     | احدشاه کی فدمت میں روانہ کی ۔               | "           | ~                      |
|           | ١٣٧     | احدشاه ن كك الجارس بقرى كوكوس ك             | جرساميع     | Ban Carri              |
|           | j       | ميمم پرروانه كيا -                          | •           |                        |
|           |         | L                                           |             |                        |

| نىمىت    | منفحكتاب | واقعات                                                                                        | مسيوي     | مسنيجرى    |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|          | 14.6.    | احرفناه كومعلوم برداكه فانتح كجرات كافسرزند                                                   | اسلمانيء  | 4,250      |
|          | ¥        | مكندربارس مقيم بيءا درإ دضاه في اس بر                                                         | II .      | 11         |
|          | 11       | لشکرشنی کی ۔ '                                                                                |           | 11         |
|          | 1346     | احدًا إدبيدركا تلعه تبيار مودا -                                                              |           |            |
|          | Ira      | سلطان بوشنگ عاکم الواسف زسکند                                                                 | 4-144     | عدم ٢٠٠    |
|          | υ        | مانک پر تبنه کیا ۔                                                                            |           |            |
|          | 1474     | احرشاه دلي يمي في دقات بإني ا در طار لاين                                                     |           | 3,000      |
|          | "        | ٺاني مخت بشين رموا ۔                                                                          |           | 11         |
|          | ۳ کم ا   | سلطان ماوالدين في ولا ورفال كوكوس ك                                                           | بسساره    | 9 ~ W.     |
|          | v        | ميهم يرر وا ندكيا -                                                                           | ~         | ىد         |
|          | 166      | ا<br>ملاجبان في اين اب والى فاندس س                                                           | مخسساء    | ماليم شداه |
|          | ۰        | سلطان ملاوالدين كى بيرتوجبي كى شئويت ك-                                                       | -         | N          |
|          | الدو     | راجەنے مالک مہمنی برنشکرشی کی دروکل بر                                                        | سربهما وع | معمد شده   |
|          | u        | قبغشكرليار                                                                                    | ν         | <i>u</i>   |
| مقفشيجري | ۸۵۱      | با د فنا و کی بیزندلی مین کاری زخم لگاا ور در مرکب                                            | بيهوبهارء | عقشده      |
|          |          | کے قریب ہوگیا۔                                                                                | •         | -          |
|          | 100      | سلطان محمد وفي برائ كرو فركي سائفكوج كيا                                                      | وهمائدء   | منهده      |
|          |          | سلطان طلالدين فيزخم كي وجه سے وفات                                                            |           |            |
|          | "        | يا في اور جايون شاه ظالم تخت النضين مروا -                                                    |           | "          |
|          | 146      | بادخا والدسف ترك كي مهم سي بدر داس آيا-                                                       |           | 8 47       |
|          |          | ریمایون شا و بینی سامت مبنرار بیگناه زن د مرد<br>مرایون شا و بینی سامت مبنرار بیگناه زن د مرد |           | مي لاشية   |
|          | ,,       | لونة تمغ كيا -                                                                                | ٠,        |            |
|          | 149      | يهايون شا وظالم سنے و فاست بلي ً -                                                            |           | بقيضيع     |
|          |          | 1                                                                                             |           |            |

•

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | r'                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فتمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منفحدكةامب         | مسدنابری سیمیون                                                                                                                                                                                                                              |
| را المان الم | 193<br>Y. 4<br>YIS | المشتشدة المشتلاء المحدّة مناه منه وقارت یا تی ۔ المشتشدة المشتلاء عادل نمال عالم ورگل نورت بهواا ور توام المان مناه منظم نورت بهواا ور توام المان مناه مناه مناه ورکنوره مناه مناه مناه مناه ورکنوره مناه مناه مناه مناه مناه مناه مناه منا |

|     |         |                                                                    |           | <del>,</del>      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| محت | منوکتاب | واتعات                                                             | سننيوی    | مسينوي            |
|     | rr.     | ترى اميرول في إنهم اخلاص و وفا دارى                                | بروس ير   | عربه و            |
|     | "       | كے عبد وجان كئے -                                                  |           |                   |
|     |         | محمدوشاه في يوسف عادل كي كمس وخرة                                  |           | سر و به           |
|     |         | كى ايسنے فرزند شاہزاد واحد سفيست كى ۔                              |           | س                 |
| _   |         | يوسف عادل في دستوردينا رريش كرشي ك-                                |           | <b>.</b> .        |
| _   |         | قاسم بريدنوت مواا وراس كافرزندايربيا                               |           | سناف ره           |
|     | u       | بيت إب سے زيا و دموات ملطنت مي                                     | 1         | "                 |
|     | ,       | رخيل بروا <b>-</b>                                                 | u         | -                 |
|     | אשץ     | يوسف عاول نے دفات إنى اوراميربد                                    | مزاهاري   | 22914             |
| -   | N       | نے بیابور پر حلد کیا ۔                                             |           |                   |
|     | משען    | قطب الملك في فو دمختاري لا علان كرك                                | مراهاري   | ع <u>را ۹ ر</u> ه |
|     | N       | بارشا وكانا مخطبه <u>س</u> ے تكال ديا ۔                            |           | ~                 |
|     | 200 .   | ا میربرید نے کبی اعلان خو دمختاری کالرادہ                          | ميما هارم | ماعرفي ده         |
| •   | rr 2    | فدا دندفال مبشى كي فرنتد سيفسشابي                                  | مختصارع   | S Arm             |
|     | ų       | مقبومنات يروإ واكباء                                               |           | ~                 |
|     | ۲۳٤     | محمود شا مہنی نے وفات بائی ۔                                       | شاهله     | ميروري            |
|     | 771     | احد شا و نانی نے د فات یائی ۔                                      | منطق الم  | 374               |
|     | ואזי    | بابربادشاه ف دلی فتح کی اورا مدشا و بهنی                           | المحادثة  | 5 9 mg            |
|     | ,       | في بنى ابين كامسد فالتح مِندوستان كى فدست                          | ت         | 2                 |
|     | ,       | یں روانہ ک <u>ے ہ</u> ے                                            |           | س ا               |
|     | ۔ الاہ  | کلیم النگرینی ب <sub>رز</sub> رس <i>ین فراری موکریجا</i> بدر روایج | مشسوه الم | المستواهد         |
|     | דמד     | سلطان مرادت وفات بائ وراسس كا                                      | 1         |                   |
|     | ע       | فرزندسلطان مخرّ فران روا بهوا -                                    | 4         |                   |
|     | i       | -                                                                  | 1         |                   |

-يا*يغ فرسش*ته وسلاطين بمينك المسي شبورس واضح مهوا وتخلف مورفول تنصلطان علاءالدين والكالكوي فيمن كالشوان فيمن كالمتعلق نخلف تول كيفيرم بي ان تام روايتون كالكه نياسج تنامون ا ورناح كي خار فرسائي سے کر چرکرے بات کو محقر کرتا ہوں اورجو قول سب مسے زیادہ شہورہے اس کا ساکتاب *کھے کرقصہ کو تام کر ناہول بعض مورخوں نے لکھاسے کہ دارالخلافت دہلی میں جس نام* ا كِتْغَفْ كَاكُونُ بَهْنِ الْمُحِرِّمَا نُوكِرَتْهَا. يَشْجِم حِيَّاتِفَانَ كِي إِيمْ وَلِي عِهْدِي بِب شاهزاده كالبرامغزا ا ورمقرب مصاحب تعاص بصبب إورغاب سے عالم میں اپنی زیدگ سر کرتا تھا معاش ک تنگی سے محد پرلیٹنان موکر ایک دن گانگوئے ہمنی سے اکسٹے سی اسپیپیشدیا کامیں لگاڈیے کی تولیت ى جاسى كفالت كرسكا ورجس سے اس غريب كا افلاس كيد دور ہو \_ كا نگونے ايك جارى بیل کی اور دومز دورس سے ساتھ کئے اور نوابی دہل میں ایک غیرمز روعہ زمین اسے عطاکی تاکھتی ہاڑی کرسے اس کی آمدنی سے من اپنی اوقات میر کرے جس نے پریشان اور اور شدیر صرورت کے عالم میں گا تگو سے حکم کی قبیل کی اور تھیٹی کا کام شروع کردیا مزدورو نے زمین گوطر نا شروع کی ۔ ایک دن زین بی ال میش گیا۔ مز دوروں الحصن کواس اُقد ی جُرک جس نے زئین کھدوائی اور مسلوم ہواکہ ال کی توک ایک زنجریں الکے گئی ہے ص نے فرب غور کیا اور دیکھا کہ زنجیرا یک برتن سے تھے میں بندی ہوئی ہےاور برتن علاق انٹریزو ا ورسونے سے کڑوں سے لبالب بھرا ہواہے۔اس ہوشیارکسان نے خیانت کوایے گردیھگئے تك نددیا اوراش برتن كوچا در بی با محررات سے وقت كا گوسے مكان برا اوراك ا مارى واقدى اطلاع دى تيكا تكوفيض كي ايا ندارى اوراس كى ويانت كى بيرتعريف كى اوراس نے صبح کو یوجیب اجراشا ہزادہ محاتفلق سے بیان کیا محاتفلق کو میں حن کی عالیتی اورايا مرارى برجرت مولى اورشا بزاد فيصن كوافي سان بلايا محر تعلق كوسن كى وصنع اورقطع بيدريه نندآئ اورشا بزاره نےسارا ماجرا اپنے ماپ سلطان غياث الدين تغلق سے کان مک بہونیایا ۔ بادشاہ کنے حن بریشا ہانہ نوازش فرائ اوراکے یک صدی امیروں سے گروہ میں داخل کر دیا۔ ایک دن گا گورنین نے حسن کے کہاکہ مجھے تیری قسمت سے ذائجے سے ایسامعلوم ہونا ہے کہ تو طراا قبال مند ہوگا اور خداک مرد اور اس کی مهر بان سے حارکسی ملندر تبدیر بہونج جائے گا مجہ سے اس بات کاعبدا وراس امر کی نثر ط

حلدسوم حن گانگونے حفرت شیخ کی پرنشارت سنی اور دکن کی حکومت کاسودانس سے سرس سایا عرصة كم وقت اورموقع كانتظار كرتار باا ورهر وقت اسى سويخ مي رمتنا كهس طرح رزمین دکن کواینا وطن بناکررفته رِفته ول کی تمنا پُوری کرے۔اسی اُر رُومیں تھا کہ سلطان مرج تغلق البنيط وطومت ميس دكن كمياا ورايني استارتغلق خال كو دولت آبا د كاحاكم مقرر کیا برخ معلق نے عام حکم دیا کہ امیروں اور منصب داروں میں سس کاجی جا ہے تعلق کے ر د کن میں قیام کریے جلن کی مراد برائی اورائس نے تعض ک*ے صدی ایبرون سے ساتھ* جو سے سے ساتھ دوست اور انتنا تھے تناق خاں سے ساتھ دکن ہیں سکونت اختیا كحسن كو قرير كونى اوررائ اع كي اع مع كي حص ماكيريس الحاسى اثنايس جبياك تغلقي عردیں بیان ہو حیکا می آفلق نے جرات سے یک صدی امیروں کا فتنہ فرو کرنے کے لئے ان منصب داروں برشکرشی کی اِن باغی امیروں بین سکسی کویا یا اسے تو الموار کے گھا شا آلاا وریا تی ماندہ امیرول کا پھیا کرکے اتھیں اطراف وجوانب میں آوارہ طون کر دیا ۔ اِن فراری امیروں میں اکثر دکن میں پنااگزیں ہوئے ۔ فتلق خاں نے شاہی فران ياكرا بينيها ئيُ عالم اللّاك كو دولت أبادكا حاكم بناياً اورخو دبا دشا ه ك خدمت نيب لائي موا و در ایرول نے عالم اللک کی تھے روا نہی اور باعی امیروں کونیا ہ دسیتے میں عاکم وقت کا انعیس کھے خوف نہواا وربلا مال شاہی مجرموں کو اسنے دامن میں چھیانے کھے! می تفلق کوان واقعات کی اطلاع ہوئی ۔ یا دشاہ نے ارادہ کیا کہ دکن سے یک صدی ايرون كے آياب برے كرو مكواسينے ياس طلب كرسے اكن كى فكر دوسرسيام حتراميس دولت آبادروانه کرے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے احد لاجین ۔ قز لیاش بیاکسٹ آور مَلَعِلَى وَهَا لَمُراكِلَكَ سِي عِياسِ دُولتُ ٱبا دِرُوانِهُ كِيا ا دِراَيكِ تَأْكِيدِي فَرَانِ اسْ صَمُونَ كَالَكُهُ كه فران سنحه ديجفته بي تام دكن سے يك صدى اير قرات رواية ہو جا ئيں اس لئے كه و ہاں ایک طریب الشکر سے فراہم کرنے کی حزورت درمشیں ہے۔عالم الماک نے شاہی فران کی تعیل کی اور تواهیو کوان امیروں سے حاصر کرنے سے سلے گیر کہ ۔ رائیچوریغرہ عُلَف مقامات رِیجیجا۔ان امیروں نے اپنی عادت سے مُوافق یائج جیے مہینے مفرکی تیاری مي صرف كرديني واس تاخر سے بعد جار ہزار سلے اور مرتب سوار وں سے ساتھ دولت آباً ہے۔ سیمینے اور عالم اللک سے اجا زُت لے کر احراج لاجین سے ہمراہ طِّرات روایہ ہوئے۔

طيدسوم

الحدلاجين فياني الماقبت اندشي سے إن اميرول سے لاحال اميديں بانرهيں اور جب لاچین کی آرزوئیں پوری نہوئمیں توائس نے یا وہ گوئی شرع کی اور فائیا ن*ہانا شور*یا کیاکداس گردہ سے دوا سے تصور مرز دموے ہیں جی سرامل سے مواا ور کھی ہیں سے ا ول مرکر انفوں نے مجرات سے باغی امیروں کو بنا ہ دی دوسرے با دشاہ کا فران پانے یرسی این روانگی میں آتی تا خرا ورکا ہی کی کیاس صدی ابیروں نے لاجین کی دل ملاہیے والى اوازىي سى اور ما كى كى خى دردىك بهوتكر دوركن كى سرحد سسب الفول نے ا بسنسوره کا جلسه تقر کیا مهارے امیراس مکسس میں نٹر کیس ہوئے اور الاتفاق مجم فے كماكى سالنان مير شادتناق كے كنا ہول كو تو باليسٹ قبل كرا آسے ہم لوگول سے تو دوتصور معى سزرد موس أي يعينى ب كص وتت م اس كم سائن جاميك إيغ اس کے کہ وہ گنادگارا دریے گنا دیں تمیز کرے ہم سیاسے قتل کا تکے دیدے گا۔ ہمارے لئے ہی بہرے کہ دکن سے اہر قدم ندر کھیں اور خود ہی اپنے اپنے یا ڈن إندهكرابية كوكرى كأطرح تصاب محبيره فدكرس اورناحق ابني جانين فضانع كرس اس شودہ سے بہ تمام کیا۔ سدی امیرمرحدسے کویٹ کرسے اسینے اسیے مقسام کو والیں ہونے گئے۔ احدلا بین نے إن امیروں کو حتی سے رد کا ان مفسب دارونی نے لاجین کو ترتیخ کیاا ورسب ل کروولت آباد یہوسٹے۔ دکن کی فلقت خورہی می تغلق کی سنفاک اورغفنست کی وجہ سے زندگی سے بیزار ہورہی تھی۔ان امیرو بہو شختے ہی معنس رمایا تو فور ان سے آئی اور معنوں نے اسنے مقرلوگ اِن سے ن بجیران سے اتفاق اور ہدردی کا نظمار کیا ۔غرنسکر صنحاک اور کا وہ آہنگر کا قصہ نرزمین دسمن مین بنو دار مواا ورا بک ایسی ظیمراکشان فتنه کی انتدا و فاحس کا تمارك انساني لما تت ــــــ نتريباً إهر وكيا عنا دالماك تركمان الملقب بيسسه تيزج للطان مخابغلق كادا إدا وربرارا ورفاندنس كاسيدسالار تتعابس زامزمي المجه

یں علی تھا۔ عاداللک نے تبھہ لیا کہ فائدلیں اور برار سے متخب اور بہترین امیر شاہی اغیوں کے ساتھ یک دل اور یک زباں ہو کہ خود عاداللگ کی جان سے وتنمن اور اس کی حکومت سے خالف بن گئے ہیں سرتیز نے اب الجیور ہیں طہر نامناسب بجھا اور شکار سے بہانہ سے اپنے متھ دامیروں سے ایک جیمو ٹے سے گرو ہے سماتھ الجیوب

ويني زسشة روايذ موا ا درتسام رُستة تُنكِير بمينا مواسلفان يورندر باري بيوني المجيوراولاسكم نوات کے امیرع والمک سے فرارم دینے سے آگا ہ ہوئے اوریدا میرعا والمکک سے تام سائن اوراسِیاب برقائن موفِ اوردوات آفرسونیکر باغی مفیرارون سے جالے ہ و را خیرے؛ یَّل خودیمی گانے کئے جندار دولت آ یا دیے رہنے والول نے معی شاہی نٹائوں کا روزا فروں قوت اور لحاقت پرغور کرے ایک گروہ کیرنے قلعہ کی *جاعت* ا ته دیا و رانفیس ک دوستی کواپنی سلانتی جان کا ذراید سیجی کر باغیوں سے بہی خواہ بن تلئے۔ اہل طعہ نے نالم الکک تو کرفتار کرہے قلعہ مع خزانہ د اُٹا تی مخالعوں سے میرو کر دیا یخ نشکه تین مسنے میں سرزمین دکن کی سی ملکت جوخون بگر بی کروامل کی گئی تھی ا دشاہ کے ابتد سے اسطرح محل من كرسارے ملك ميں كيك صفى معي مولاتفاق كافرانزا اورالماعت گذار! تی زرا ران کیا بس بی امیرون نے استے بڑے کام کی جرات کرنے سے بعد آئیں میں مشورہ کیا اور ایک نے دومرے سے کہاکہ ایسے کام بخیکسی مردارا در دا کم سے درست بنیں ہوتے علی کا تقامنا بھی ہے کہ ہم بھی اپنے میں سبے نسئ و ارشان کے لئے منتخب کریں تاکہ انتظام میں سہولت اور حکورت میں روت پیدا ہو غرفنکہ بڑی گفتگوا ورطویل سجت سے معیر حکمران کا قرعہ المعیل فتح خال افغان سے سے ام ٹرا آسمیل فتح دو ہراری منسب ارا در می تنگی کا نامی ایر تھا آسمیل فتح کاٹرا عِمانٌ مَلِّ عُل انْغَانَ تَنْلَق امِيرُون مِن بِي بِي مِتَازِتَعَا اوراس زارْ مِن ايك تَرَارُ سُكر كەساتە الووك حفاظت كرر إلتعاً المليل فتح كو بادشا دىنانے میں ایک حكمت برمبی متی مەمنرورت سے وقت لاکٹل اینے پیمائی کی بردکر لگا یخ فشکران امیروں نے اسمیل فتح ومحماً بحماكر وكن كا إدشاه نبا إا ورامي اصرالدين شاه كے خطاب سيستهوركركے یشا نهی اش سے سر پرساینکن کیاا ور چوخطائے کہ افغانوں میں راسنج ہیں وہ ایس می یر کرسے ہرا میرنے کأے دکن کا کوئی نہ کوئی صدایتی جاگیر میں لے لیا اورسارے ۔ کراس طرح قبننہ کرسے بشکر من کرنے میں شنول ہوئے اور یک دل دکران ہو کم جھی منگت کی نمالفت پر آیا د دموئے ۔اس نشیسے بیں حسن کی کمو کوظفرخاں کا خلاب الااور میری رائے باغ مرویل میرا در گفرگہ سے برانت اس کی حاکیری دیے سنتے سُ كَا تُمُونْ بِهِرون رائمُ حَامُ حَسَارً كُبْرِرُكُو جِوْمُ ذُنْنَاقِ كِيمِتِرِ الْمِرون مِنْ تَعَاقَبُكِا

خلامنو

ا وراس واح میں اپنی حکومت مستقل کرلی ۔ نورالدین نام ایک شخص خان جرال سے تخطاب سيرسرفرازك كيااوركك كيمبترين حصراش كالجاكيرمين محى وشني سنخ مئ تغلق نے مجرات میں یہ سارے واقعات سنے اور طد سے حکد دولت آبادروانہ ہوا۔ عادالملک اور مکا گل افغان تھی الوہ کا نشکرنے کر یا دشاہ سے جا ہے۔ اطلاق میمی تیسس ہزارافغان مغل راجیوت اور دکنی سیامیوں کا ایک لشکر ہماہ لے کر دولت آباد سے فلعہ سے ابر تخاص میں ان میں ملطان علاالدین فلی نے دام دیوسے اور سے مرکز آرائ کی ۔ عن وہ یہ امرالدین نے می اپنے پر سے جانے اور بادشاہ سے الاان تروع کی نامرالدین نے بادشاہ سے میمند اور ره کوریشان کردیا اور قریب تعاکه میکتنات عائے ادخموں نے اپنے میں گرفتار ہوجائے کے کفران فمت كاو بال دكينوں كے مريز ازل مواا ور مالك كے ساتھ حنگ آزمائى كرنا النيس راس نداما۔ الغاق سے إیت برورالدین خان جهاں سے ایسالگا کہ نورالدین گھوڑے سے شے آرا فاسم سے جید ہزار کو کی سوار کی بارگی میدان حباک سے بھا کے ۔اسی سے ساتھ اصرالدین ہے علم بردار پرانسانون فاری ہواکہ جھنٹراائس سے اعتوں سے کر بڑا ساتھیوں نے علم ولمندند د مجهاتو سجع كم اصرالدين كي يا وس ميدان حبك سے اكورك ميابون یصی النے خیال سے مطابق اینے کا دشاہ کا ساتھ دیا ا ورمیدان سے مندموٹرنے لگے چو که شام مومکی تقی جنگاه سے قریب تمام سیا ہی جمع ہوئے اور مجروح فوحیوں کی مرہم ملی رِ نِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ فَاصِ مِيدان حَبَّلُ مِن خِيمِ نَفْسِ كِرائِ الرَّمَام رات مِوثِياً فِي ادربیداری می بسری میج سے قریب امرالدین شاجس گانگوا ور دومرے امیروں نے مشورة كاحلسة منعتدكها ورباهم يهط كيأكداب معركه أران كرنابر كرنساسب ثبين نريه ب كذا مرالدين شا جسِقدر فوج كى صرورت سجه اين سائقه كے كر صاروولتا ا ام كرك ورحس كانكوالمخاطب بطفرخان بأره بزارسياميول كيم بمراه كليركمه ت تلد می تیم ره کراین ذر داری رحب طرف با دشاه کانشکر متوجه مواش سے دفع کرنے ى كوشش رائے . اِق انده امرائي اين جاكيرون بروايس جاكراني بركنون كى حفاظت کریں مزورت کے وقت ایک دوسرے و مردسے میں کو ای نمریں اس قرار دا دسے موافق آ دحی دات گزرنے پردکی اُمیرکوچ کرسے اسپنے اسپے مسولوں موروانه وكي بيئ تناس في مج كوميدان وشمن سے أفل خالى إلى أبادشا مسن

يانخ فرسشته جلدسوم كيادوسرى مرف عادالكك ئيفي وشجاعت اوربها درى سي صريالش تعااين فرجرت کی اور مینما در میسره درست کرمے حسن کے مقالمہ میں آیا۔ اٹران کا بازار خوب گرم مواا در فتح سينظرك وقت كمبطرفين سع بها در رائركام أتے رہے ا ورکشتوں سے اون كى مروں سے میدان حکا کی زمین لالہ زار ہوگئی رجو کا فداک مشیت میں تقی کہ دکن میں حسن گا بگوی فکران کا و کریسے عاد الملک ترکمان اس محرکه میں قبل مواا وراس کا تشکر تنكست كماكراد حرادُ حرياكنده بوكيا - بيضے سيا بي تواحدا ياد بيدر بھا كے اور بھوں نے قنه عارسے قلعه میں بنا ول اوراکٹروں نے بڑئ شکل اور خرابی سے اینے کو شہر مند و کہ پہنچایا نلخ خاں نے کک سیف الدین عوری کو تو دونوں قلموں سے محاصر ہ سے سلے چیوٹراا ورخوڈرے جاد وتشم سے ساعة طبل وظم تقاردا ورد گرسا ان سلطنت وعاد اللك تركمان سے التقاما تعاہم اور کے کرنیک ساعت میں نامرالدین شاہ کی ایماد سے لئے دولت آبا درواد موقعاتی امیرج باُدشاه کے حکم سے دولت آیا دیے محاصرہ میں مصروف تنے عاد الماک ترکمان سے ارے جانے اور المین کشکر سے نغاق اورس گا کھوسے میہو نیخے سے ایسے خوف زدہ مومے لد محاصره سے دست بردارم و کرا مغول نے دہی اور مجرات کی راہ لی ناحرالدین سٹاہ رولت آباد سے نظام پور آب جو دولت آبا دے چند کوس کے فاصلہ پر کے حس کا گو مے استعبال سے ہے آیا دونوں امیروں نے نظام بور میں چودہ روز قیام کیا۔ نا طرارین شا في ديجهاكم من كأكوكا استقلال كمال كوبهوى كيا- اوراس كي غلمت كاسك ولول يربعه یکاے اور تمام لوگ اس کے آگے سر جبکا نے سے سے تیار ہیں۔ اس نے فورمبقت ک اورتام امیرول کو ایک حکمتی کیا اوران سے کماکہ میں حکم این سے لایت بہیں ہوں برهاييكي ويدسي أرام ليني اوركوست ثرما فيت مين بيطنني كم تناجيح البيي سي كملانت کی می مجھے پرواہنیں ہے۔ میں نے تم لوگوں سے اصرار سے بیلے یعظم الشان فرمت قبول كرنى تعى لكين اب تحصه معاف ركلوا وراس كام كے لئے تن دور اے كونتخب كرو ایردب غیجداب دیا کرمستی کتم کهواسی کومنتخب کرسلے اینا یا دشا ه تسلیم کرلیس : اطلاین نے کہا کہ من کا تکوالمخاطب برطفر طال اپنے زمانہ کا پے نظیر بہا در سے اور بزرگ اور مزانت سے آثار اس کی میشان پرروشن ہی میرے نزدیک وہی تاج و تخت سے لایق ہے اُس دائے کو مسجوں نے بیٹ دکیا صدرالشریف مُتح قندی ا ورمیر محرَّمنجم بھٹٹی جو کن کے

مارشح فرسشته

چلا:

رمتى اورتقريباً انحيسوسياس فرانزواآب كى اولا دستخت سلطنت برحلوس كرية بادشاه علاالدين صن اس تقرير مصطمئن موإا ورصدر الشريف ممرقندي كونصب مرر کیاا ورمیر مخر بُرُشی کو قاصی نشکر بنایا به دلف گعقا ہے کہ جب ایک سو مربس كے بعد ال بنی كى حكومت ختم ہوئى اور فرانروا ۇل كى تعداد مى بىي ك نەرپرونچى توان فاصلو*ل كى سچاڭ ا ورىلىم نىچ*وم<sup>ا</sup> ىي ان كى مهارت صاحب الضاف لوگوں إجهى قرح ظاہر ہوگئی یغرمن کەسلطان علاّالدین کارسلطنت میں شغول ہوا اور اپنے نام انتظامات می ای علی ای ایاب را مراسکات کا دائره روز بروز برط تا گیایهان ک پر د<mark>ا مائے پونہ سے قلمۂ اود تی سے نواح تاب اور پٹدرجیول اور وایل سے شہراحرآ باد</mark> بيررتك علادالدمين صن كاقيضه موكيا مورضين لكفته بي كه علاالدمين حسن في خت سُلطنت يرميط سيلاحكم وجارى كياوه يهتفأكم يانخ من سونا اوردس من جاندى شيخ براللين دولت آبادی کی معرفت حضرت سلطان نظام الدین اولیا کی روخ کونواب رسانی کی غرض سے فیروں اورُسکینوں کونقسیم کی جائے سلطان علاًالدین سن نے اعمانتے فا وأميرالامرا يناكرسيه سالارمقرركياا وراناصرالدين شأه كاخطاب منسوخ كيا مكاسيغالان غورى كوحونيك ميرت عقلمن يؤن سنج مردم شناس اور قدر دال تفاا ورحبس كي مابقة ف بِستوں سے حقوق تھی علاء الدین حسن کسے ذمہ تھے وکیل سلطنت کرہے اُس کی بیٹی شادیگم کی نسبت اینے بڑے بیٹے محاسے ساتھ مقرر کی اسی طرح اینے اس توکر کو جوعلاء الدين كى رفاقت بين مررئ اورصيبت بين اس كاشريب حال راحك س خطاب سے سرفراز کر سے ماک سے عدہ حصے جاگیر ہیں وسیئے قلعہ دولت آباد بيرام خان از ندرانی سے مير د کرسے شا ان حلوس اور بڑے جا ہ وحتم مستے ساتھ یڈ کُلِرگن طرف روانہ ہوا۔ با وجو دیانی کا کم یا بی سے اور صفائی سے نہ ہونے بر سحی اس ملّکہ يئے لئے مبارک بھے کر گلرگہ کو یائے تولنت مقرر کرسے حسن آباد کے ام سے اُسے وم کیا۔علاد الدین نے اینے ساتج محسن کی شرط کو بھی یوراکیا اور اپنے خزاند کا وفر گولئے بہنی کوچوحال ہی میں محر تعلق کی نو کری چیوٹر کرد کن آیا تھا میر دکر دیا اوراس کے نام کو اپنے نام سے ساتھ طغرے اور شاہی فر انوں میں درج کیا ککترین نبدہ مضرت سجانی علادالدين حسن كالموسع بمنى يشهور سے كماس سے يہلے بريمن شالان اسلام كى

تاريخ فرسشته جكدسوم 11 المازمت ورعهده دارى بنيب كرتے تھے كمك كاؤں اور شہرك كوشتمافيت برختاف عادم ك تحسل ضوصاً علم نجوم ك تحيل بي شغول ره كروكل شيك ساخه زندگ بسركرت تھے۔اگراتفاق سے ان مل کوئی طبابت بخوم۔ وعظ قصد خوان کی وجرسے امروں ی محبس میں جاتا ہی تھا تو صرف انعام واکرام سے قبول کرنے کو کافی سمجے کر نوکری كاجوابني گردن بين بس دالتا تصاريم و كافرقه ادنيا داراد ب كي نوكري كو عام طور براور تلانو آن کی ال زرت کوخاص طور رہنگیوں سے زابل ہونے اور ایدی بیختی میں گرفتار ہونے کا باعث سجفتے تھے۔ برہمنوں بی سب سے پہلے سی نے سلمان بادشا ہوں کی ملازمت اختيار کی وه گا نگو پنگرت تھا جنانچہ آپ تک جوملانے اندُ ہے سارے ہندوستا مالک سے خلاف سرزمین وکن میں ب<sub>د</sub> دستوریے کہشا ہان اسلام کا دفتر بریمنوں ہی سے ہر در بتناہے سلطان علاءالدین جسن نے اپنی عسن تدبیرا ورصافشپ رائےاور میشرز ن مع تقوز به من زادي دك كاتام وه صدح ما تنات كاخرى زاري تناق ايروك محقيمنية ميستها فتح كمرلياا ورتنام تغلث اميرول كوجن بيرمثل ائغان اور راجيوت سب واخل تنصاور بوبيدراور قندهار سے قلعوں ئيں سكونت يزير تنصم ہم بان اور ملائمت س اینامطع ا ور فرا بز داربنا کر دوان صاروں پر بھی ابنا قبصنه کر لیا کو لاس کو بھی مع اسکے مضا فات كرائجه وزكل سع قيعند سع خال كرراجه سع سائة مبر بان اور مدردي كا

طريقه لمحوظ ركها يكليركه كي سجدا ورقله كي حرتباه ا ورويران موكّما تتفا بنا ڈال كر دو نو ب

عَارُتُول كُوتِهُورُ مِن كُن زاندس بوراكر ديا سِلْكُ يُن مِيرُتُنْكَ فَي وَفَات يا فَي اور اس واقعہ سے علاء الدین سن ہر طرف سے با تکل طبین ہوگیا اور اپنی بقلہ مے سلطنت کا اورزياده اميدوار بهواا ورسلطنت كى منيا دكويهلے سے زيا دہ شکر اور صنبوط كرنے لگا۔ بسے پہلے مک سیف الدین عوری کی بیٹی سے اپنے بڑے اپنے شاہزادہ می کا عقد کیاا ورنشاً ہا نہ آئین و قوانین کے ساتھء وس کو نوشاً ہ کے سپروکیا موزشین کلفتے ہیں کہ جشن شادی سے زمانہ ہیں ایک دن شاہزادہ کی والدہ مککئے جہائ نے محمد ٹری

سانس بعرى ا فركها كه اس وقت تومير بيني كي خاله كويها ب خرور موجود بونا مقب تأكهاس حثن اورمجنس عشرت كود تجه كروة بحي نوش مو علاء الدين ني يوجيا كرشا نراده

كى خالداس زا نديس كهال سے مكتبهال في جواب دياكه ملتان ميں فيم ہے إدشاه في

-ایخ فرشته --------

11

کچے نہ کہا ا دراس محلس سے اٹھ کر یا ہرگیا۔علاءالدین نے ملکہ جہاں کی بن کو فتان سے لیے أدئ سيح اوراس كارروا في مي اتني احتياط برتي كركو في واقف اورا كاه نهوياً علاءالدين حسن ني حشن كي منظمول كوحكم دياكه محلس كوا ورطول دي ا ورحين قائم ركفة مے الع جس قدرروبیری خرورت مووہ مرمینے مرکاری خزانہ سے مک سیف الدائین غورى كے مكان يريبونيا يا جائے جشن كے شروع مونے سے جو مسنے كے بدرادتاي یا دے شاہزادہ کی خالہ کو ڈول میں بٹھاکر طبتان سے گلبرگہ نے آئے سلطان علاوالین بخرب بيدخ ش ہواا وراس بہانہ اوراس شہرت سے ساتھ کہ یہ ڈولی مک سیف لائن ی بہن کی ہے مواری کو ملک جہاں سے یاس بھیجدیا ۔ ملک نے صیبے ہی اپنی بن کو دسیھا جران اورسٹسٹندر رمجی اورجیب اسے سارے واقعہ کی اطلاع ہوئی تو مکر جہان نے بادشاُه کی مهر بان کابهت شکریها داکیا به بادشاه علادالدین *حسن نے نئی نئی خلیل میش و ع* کی منعقد کنیں اور ککائر کی بین سے لئے نئے حیثن بر یا کرہے اس سے سامنے شاہزاد ہ کاخلیہ کفاح برطواكر دالمن كونشاه كيريردكيا راس بزم عشرت بي علاد الدين حسن في اوجود إسك كداش كى حكومت كوببت بحقور از امة كذرا مختادس بزار زريفت ميخل اوراطلسس ك قبائين اورايك نمرار گحوڑے عربی ا در عراتی اور دوسو مگر و خنج اور ميتی جوا ہرات سے رمع تلواري اميرون مضب دارول الوكرول مي تستيمكي . يخشن ايك سال كال ريار لها وراس سارے زا ديں په دستور ر يا كه شهري كيندمقا ات يونينيتر تفسيمليكي تغنیں اور شحائیاں اور شیرنی کی گولیاں جوعام طور پر مہند وستان میں بنائی جاتی ہیں إن جنيقول برركه كرابل شهر بربرسان جاتى تقيل بيشن ايك يوم طوس بين يوبيس ربيح الاخر كوشروع مواا وردوسرى ربيع الآخر ك جومبيوي كوحتم موالنحتم مشن تحيروز تام امرون اور اركان دولت نفتم متم سخفا در بدي اورجوا برات اورتمتي ل ورمیشیارنقد دخبن شکش سے طور پر با دشاہ سے ملاحظہ میں مبیش کٹے اور اسپنے س عقیدت کی وجہ سے شاہی عنایتوں سے سر فراز ہوئے۔ کاکسیف الدین غوری او چنکے فائدان شاہی ہے قرابت ہوگئی اس سے اس کارتبہ سیلے سے بہت زیادہ لبند ہوا ا در جو تقرب کاس غور کی کو بار گا دخسروی میں حاصل ہوا اس کے مفل کسی دورہے ميركوميسرية بهوا بيؤروز كميح دن تتأم عالم اور فائتنل قاسنى اورمفتى اوراركان دولت ثنابي

الما .

درباریں جمع ہوئے صدرالشریف مرقندی اور سیدا جرغز نؤی فتی نے بادشا و سے عکم کے موافق لكسيف الدين كالما تق كمُرْكر أمليل فع سي لمِندهكم بر مليها يا الميل فتح كا تقرب بارگاه بہنی ہیں وہ تھا کہ عیدین اور دوسرے نرمی درباروں سے دن استعیل تح جب درباري أتاتو بادشاه سروقداس كي فظيم دنيا تفاا ورجيد قدم ايني حكِّه سے برمفكراس كا استقبال كرتاا وراش سے بعد دیوان خانہ ہی جاکر تخت سلطنت پر میٹھتاا ور لوگوں کو مامزى كى اجازت دينا تقار المعيل فتح كومس في يجه د لؤن حكم إن يحي كالسيف الدين غورى كايرتقدم معلانه معلوم مواا ورامك روزشابي تخت كة قريب ماكراس بات كاشكايت کی اور شکوہ سے وقت اس کی آنھھوں سے آسنو جاری ہو گئے۔علاءالد مین سن نے آئیل فتح سے کہاکہ تم صرف ایرالامرا اور سپر سالار ہوا ور ماک عوری نائب السلطنت اور قبل طلق ہے باوچوداس کے کہتم سنے اِن دولوں عبدول کا فرق مراتب اور دولوں عبدہ دارو ك قدر ومنزلت كوبادشا بي عليسول بي اين أنحه سع ديكها عبير بعي تحصالا اس كي فكايت كرناكو أي منى بني ركفتا - المغيل فع اس جاب سے فارش مور إ اور ظاہر اسوا ا طاعت سے اور کوئی چار کا کا ایسے نظرنہ آیا اسک طرح ہر روز در بار میں آتا اور بحد توتی اورمسرت سحسائة سيف الدين عوري ئسے ينجے مرتبہ بربطيعُقالتھا۔المنيل كا ظاہرا توبيعا تفالیکن حقیقت میں اس کاول با دشاہ سے بھرگیا اً وراس نے ارادہ کر لیا کہ بیٹول اورغ بزول سے ساتھ ل کر وسب سے سب شاہی ایبروں میں داخل تھے بھی افغان امیروں کی بروسے جوسیف ال بین غوری سے بھی خوا ہ تھے علاءالدین حسن کوشکاریا ساوی کے دَفُت تدتیع کرکے خود دوار مکومت کی باگ اینے ہاتھ ہیں نے بیج مکہ تقدیر تدبیرے موانق زمتنی منتبل کا یانشه الٹایٹراا وراس کو خوداینی جان ہار نی بڑی ۔ بادشا ہو ہمیل کی نیت کا حال معلوم ہوگیا اس نے ایک بڑی محبس ترتیب دی اور تام امیرون منصيدارون سأدات اورغلارا ورمشائج كواس دربارمين بلايا اوراسمليل فتح مسي اس سے بدارادہ کی ہائیۃ استفیار کیا ۔انتخیل نے انکار کیا اور شدیر تشین کھائیں کیں ا ايسايدارا ده مرگز نبين كيا علاءالدين حسن حاصزين علس كي طرف متوجه ميوا ا دركهاكه حس کسی نے اسمیل فتح سے ابھے پرسویت کرسے اس کی ترغیب سے را ہ راست مچھوڑنے کا ارادہ کیا ہودہ بلاؤٹ وخطرگواہی دے اور جو کھے اس نے اپنے کیا

يانخ فرسشته 10 فليموم ا أسے كرتے ہوئے ديكھا ہواش كوتھائے ہنىں ملكہ صاف مان مجھ سے مان رو ين و عد دكرتا مول كه اليست خصول ميكن قسم كى بازيرس زك جأسك اور دان كوكون نر مجلتی ٹرگی۔ بادشاہ کی برتقریر سنتے ہی ان تمام امیروں اور مضب داروں نے ج نیب طور پر انتخیل کی دست بوک کر میکے تھے اپنی خیریت داست بیان میں و کمیمی اور جو کیے حقیقت میں واقع بھی بے کم و کاست ایسا یا دشاہ سے بیان ک کشبہہ کی تجالیش ذرمی مادشاه طاءالدین نے گناہ ٹانت ہونے کے بعد حاصر مین محلس سے نش کا فتوی لیااور بي وضنب آلود موكرات علس مي المعيل فع كاسراكم كروالا المعيل كے دوسر راز داروں کا تقبور معان کیاا درسی ہے کھھی پیشٹ نیک اور نہ کھے حقیقت مال کی اطرف توجه کی استعمال فقے سے میٹوں اور عزیز وں کا اگر چیرم ثابت ہوگی متعالیکن اد**ت**ا نے ان لوگوں کوانیے اِس بلاما اور اک سے گنا ہ معاف سے اسملیل فتح کاع بدہ اسکے یتے بہادرخال کوعطامواا ورآملیل کے تام دارث شاہی عنایت اورخاص مہر اِن ہے خشم اورطمين كرديم محي المعيل ك قرباني اورجرمون كے كناه معات كرفي اورتقول سے بٹیوں کی عزت افزان سے اِدتناہ کا غلبہ نبرار کو نہ بڑھ گیا اور اس کی محبت کا سکہ دلوں يرخوب مم كيا - رائے الملے نامی خواب كے سرتشي يرتلا ہوا تھا اور ما دشاہ اس كى سابقہ مدد الحاظ كرم نرى اور مهولت مع بين آتا تقااين مرمشي محمقا لمدي بادشاي فنايتون كود كحد كرشرمنده موار راجه نيفاوس اوراطاعت كالظهار كيااور ورقم كه بيميثه شاہان دہلی کوجیجا کرتا تھا ہرسال خزار نزیمٹیہ میں وائل کرنے لگا رجیب سلطان علاوالدین حن کوکس گوشہ میں بھی کونی الن نظریة آیا اور لاک کا ہر گوشہ دشمنوں سے پاک ہوگی آتو اينے ايبروں اور اركان دولت كا ايك علىه مرتب كيا اوركماكه خدانے محجكواتي مري دولت علاک سے اور د بی کے ستر کا بہرین صد جو مرزمین وکن ک حفاظت کے لئے دارالخلافت سے آیا تحااب میرے جمندے کے نئے تم ہوگیاہے میراگمان ہے كداس جمعيت كوساتة كرمي حس طرف توحدكرون كاوس فتح ولفرت ميراساتة دے کی مناسب یہ ہے کہ اپنے ارادہ میں منتقل ہو کرجہاں کشا کی کے کئے اٹھوں او اددنى سے بیجا نکر مک اورسیت بن رامیسرے ملا بارتک سارا لک إینے قیضہ میں الله أول ال المالك كوفع كرك كواليار كارخ كرول اور الوه اوركم التكويمي فتح

تاریخ فرسشته کرسے ان تبہروں کوسی این محاکمت میں شامل کروں ماکسیف الدین عوری ادب سے سائے آیا اور عُقُل و دانش سے ساتھ اس نے بادشاہ سے کہا کہ کرنا عک کا مک بنروں اور درختوں سے الکل معورے اور ہوا میں رطوبت معی زیادہ ہے صوصا برسات کے زمازیں ہارے نشکر سے گھوڑے اعتی اونٹ اور میل اور گائے ملکہ باربر داری كسارب جا نوراسيس مكس ميسيلي سيكي أب وبواكرنا لك سيريم ے یا کل خلات ہے ان حالاروں کا پر دلیں ہیں زیادہ دلوں تک رہ کر زندہ رسنا بیجد ا د شوار ہے علاء الدین غلبی اور محر تفلق سے زمانوں میں دویا تین مرتبہ دمور سمند نیشکشی كَ كُنُ كُنِينَ السَّالَ اور بين إن جالؤرون مِن ونس مِن سيرايك مني سلامت واليس نه موا یخقر بیکه وه کک ابسا بنیں ہے کہ یا دشاہ خودائس نزاح پر دھاواکریے مناسب یہ ريبط ايك گروه كرنائك كى سرحدول سے نتح كرنے سے ليے بيجا جائے ظاہرہے كه سرحد کر افکک کاب و موادکن کے موسم سے کچھ تھوٹری بہت مشایہ ہے۔ یہ گروہ اس اوک محير سركش راجاؤل توحيفول نياب المتنطفية وربديني اوراسيني المجيول كوشاي بإركأ يريه يكر فلوس اوراطاعت كااظهار بني كياب الوارس زورس موم كردا وران منگدلوں سے بلج اور خراج کی رقم وصول کرسے اس طرف سے پوری خاطر کھی ماسل کرے اس سے بعد چونکر تختگاه دہلی بران داؤں ادباری تاریک گھٹائمیں جھائی ہیں بادشاہ خود اگوالیار اور الوه کاسفر کرکے ات مالک کوجوا حکل دور اندیش اور مربر ماکمول سے باكل خالى ہيں اپنے قبصنہ میں لائے اوراس طرح اپنے جہاں کشائی سے جھنٹہ ہے کو لمبند كرك ایناآدا زهیجها گیری ملند كريه سلطان علامال يُرجسن في كل سيف الدين غوري كل المائے كى بچيرتعرفيف كى اوراينے دوناى ايرول تين عاداللك ناشكندى اور مبارك فال اودى كوكر الكك كى محرير امر دليا-ان اميروك في دريائة اوني اور كري كم مندوو ك كلك كو ناخت و تارالي في اوراس قوم ا تمام هم ون اور آباديون كولوط ارس غارت اورتباه کرے دولاکه علائی اشرفیار سس کادوسولاکه تولدسونا مواہد اوربہت سے قيمتى جوام رات مبشار موتى اورنقد دولت دؤسونامي احتى اور آيك ہزار ناھيے والى نونٹيال اوسازصدایس مک سے راجاؤں سے بلور خراج ماضل کے اور بادشاہ کی الماعت اور مابرداری کے عدویمان راجاؤں سے اکر مع إن راجاؤں سے الجيوں سے

جل رسوخ

موسم بارال بیںا ہیے کاک کو والیں آنے سلطان علام الدین نے اس کشکر کی والبیں آ بف الدين عوري مص مشوره مص مفركي تياريال كيس اور شعبان مشفه يميريس ن آیاد کلیرگہ سے رواد مہوکر دولت آیا دیہونجا۔ بالا گھاٹ بیں تشکر کا جائز ولیا اور پیلوم ہوا یجاس ہزار موارحن میں اکٹربہادریای تفاشریں موجود ہیں۔علاد الدین سن نے جا ہا زدربارا ودسلطان پورسے داستہ سے الوہ بہوشنے ۔ دائے ہرن سے قاصدا پنے دار کے لیج ہوئے اِدشادکی خدمت میں بہوئے۔رائے ہرن راجبکرن کی اولاد تھاا درباوجو ر اس سے کہ کمرات میں نساد بریا تھا دلنی سیاہ سے خون سے بکلانہ میں میم تھا اُسے اپنے مَّك موروقٌ مُوحا نے كى بمت نهوتى عنى دان الجيوں نے اپنے مَالک كى طرف سے مسعومش کیا کر کجرات سے راجاؤں اور فرما نروایان دکن میں بھیشہ دوستی اوراتحا کابرتا ڈھلا آتا ہے۔میری خواہش یہ ہے کہ اِ دشاُ دسپ سے پہلے کھرات کارخ کر ہ ا دراس سیابهارزمین کو جرمیرے باب دادای مکیت ہے اور خس کی رعایا جاگردار ت مے ظرمے تنگ آگراین جان نے برار ہو گئی ہے اور جوع صدسے اس طرح کی تیبی مرد کی منظرانتی فتح کرسے اپنے قبصنہ میں لائمیں اور مجھے اسپنے طقہ گوشوں میں داخل کر <u>سس</u>ے اطمه ان سے ساتھ الو دیرلشکر مشی کریں۔ راجہ سے علاوہ اِ تی زمینداروں نے بھی علادالد جن ے پاس اپنے قاصن کینے کر بادشاہ سے طرات پر قنینہ کرنے کی درخواست کی پرلاان علاالدیش ماسسينه دربار يور اوربهى خوامول سيمشوره كيا رمرست عوروفكر كي بعديدائ قرار یا نی کرجب با دشا در کس کو فیروز شاه با ریب فر ایز وائے دہلی سے مقابلہ میں موکدالا اُن ر البرطرح يرمتنسود على اوراس تعدس إوتياه أيني دارالخلافت حسن آ بادس روانه ے تو الو داور طِرات دولؤں برابر ہیں مکہ طرات ک رعا ماخو دیا دشا ہ سے آنے ک خواہشت ہے اس سے پہلے اسی شہریر دواد اکر نابترا ورمناسب ہے سیللان علا الدیشرز نے بی ایٹے بی خواموں کی دائے کولیندکیا۔شائزادہ محرکو بیس بزارسواروں سے التدمرادل سيطور برروازكياا دراس سيرب وذامسته خرامي سيسا تتوم فتكروعلم جرات کی طرف برها براده میر نوماری به ونیاا وراس نے دیکھاکہ نوماری کا نواح ہر تسم سے شکاری جانوروں سے بسرا ہوا ہے شاہراد دخو دھی شکار کسیلنے میں مصروف ہوا ِ الْبِنِيِّ إِبِ كُومِ بِي مِنْ بِسِيدا فَكَنِّي وَ فَاشْقَ اورولدا و بَقَا اس مَقَامَ كَي كَيفيتَ س

ظرمسوم آگاه کیا یا دشا ہ نے عبد سے حبار اس طرف قدم بڑھائے اور نوساری بہونیکرا کے مہینے کال میروشکارس سرکیا یخ ضکرمن با توں نے کرنا تک سے سفرسے روکا تھا وہی نوساری سے فنكار بي بيش آئيں۔ إدشاه پر رطوب كا اثر ہواا ور سجار نے اُس سے مبم ميں گھركيا۔ بادشاه شكار كالياديانية فأكه صيراً على براين جان قراب كرف كوتيار موا ا دراين حفاظت مرز داعبي توجدنه كي اوريا وجود إس كے كه تيمعليے كا زماندگناه سے توبركرنے خدا كو يا دكرنے كا وقت ہے لیکن علارالدین صن نے تھی دوسرے بادشا ہوں کی بیروی کی اور شکارگاہ مين ساقى وشراب كى محلس گرم موئى علاء الدين في شكار كا كوشت كباب كر محكما يا اورميضه يب متلاً موكر فوراً صاحب فراش مركيا ملادالدين براسيني مرص كي نوعيت اور أسكاا شندادكهل كيا ورمرى حسرت أور الوس سے ساتھ راستہ سے بلشا ورسفر كى مزليں جارته امواحن آبا دگلرگه بیونخ گیا به دارالحکومت میں بیونتجکرعلا داورمشایخ کا ایک علیہ لیا ورصد رالشریف سمرقت کی سنے اچھ پرتام گناہوں سے قربہ کی۔علاوالدین حسن سنے تمتى قتلغال استاد سيرط لقدسيم موافق البيغ كالك محروسة كوجار حصول بير تقسيم كياجس أبأر گلرگہ ہے لے کروایل رائچور اور مکل تک سے تام مالک مک سیف الدین عوری ہے زیرانتظام سلئے سُکئے ا ور دولت آبا ذہیبر بیول یبٹر<sup>ا</sup>ا ورمونگی بین سے <del>صلعے جومرہوا</del>ڑی بترین شهرای اینے بھیتیجے فان محرین علی شاہ کی آنتھی ہیں دیئے۔ ملک برار ا ور ما مورصفند رخال ميتيان كوميردك يحتط اور سدر قن معاريه اندور كولاس اورّ لمنكانه سے تیام مقبوصات پر عظم ہایوں ولد مکے سیف آلدین غوری حاکم نیا یا گیا۔ بادشاہ جھے مہینے كال صاحب فراش رہا۔ اس بیاری سے دوران میں اپنی مگر تصراسے اندر ایک الیسے مقام پرمقرری وگل سے رخ پرواقع تھا یہ وشام ملکہ ہروقت نادشاہ کا بیرکام تھاکہ تما رعا یا کوباریا بی کی اجانت دبیا ا و رخلق خدا سے حالات کی بیسٹس کرتا ا درمظلوموں کی فرادری كرة اتفاراس في اليفرص الموت مع زمانه من حكم دياكه عام عالك مح وسد العقائل یمبارگی راکر دسینے جانئیں اگران قید بوں میں سے کو ٹی شخص سی ٹرے گناہ کی وجسے نظر سندکیا آبیاہے تو وہ جسلامین آباد گلرگہ بہونجایا جائے۔شاہی فران کے موافق چرا رطرف سے اس نسم سے قیدی جسی طرُے برم سے موا خذہ میں یا بہ زنجر تھے انسی لِیّد کِی عالت میں دارا کیکومت سے اندر حمع ہونے لگے انضاف پر ور یا وشاہ نے اسی وقت

ان كے تصور معاف كركے مب كو آزادا وربها كر ديا تيديوں ميں عرف مات ايسے جم جن ک ر ان مک سے لئے ماعث آزار تھی اسی طرح یا برزنجر رکھے گئے یا دشاہ۔ ان قیدیون کوشا بزاده مخرسے میر دکیا اور کہاکہ میرے بعد ماک تی رفاہ اور سلختوں کاخیال ہے ان حرموں نے ساتھ مناسب بر تا ڈکر نا۔ اِس زانہ میں مرض اور ترق کر گیا ہونے الدين تريزي حكى لفرالدين ترازى اوروومرے اى طبيوں في اصلاح مزاج را المنسيت يرنألب آيكي عني أورر وحاني حرارت دن بدك ق جاتی بختی حکیموں کسے علاج ہے کوئی فائرہ نے مواا وریا دشاہ روز پر وزی*د سے د*رّ مالت میں بہو شخنے نگا۔ آخر کار علاءالدین کوئیتین ہوگیاکہ کوح کا وقت قریب ہے تطعاً دواسے کنار مستی افتیار کی اور موت کی گھڑیاں گننے لگا۔ اسی اثنا میں ایک دن ب سے حیوٹے اور لاڈ ہے بیٹے شاہزادہ محود کو اپنے پاس نہ دیکھ کر دوجیے کہ شا ہزا وہ کہاں ہے حامزین نے کہا کمتب میں سبق پڑھ رہائے۔ با دشاہ نے شاہزادہ و لِأكْرَادِ حِمَاكُ السَّكِيايِّرُ مُصْتَى وشَأْبِرَادِهِ فِي حِوابِ دَياكُ شَيْخ سعدى شِرازى رَمْمَا لِنُظر ی دستنان ٹرمعتا ہوں یا دشا ہ نے کہا آج کونسی کیایت تم نے پڑھی شاہزادہ نے امک حکایت پڑھیجس میں شیخ سعدی نے جمشد با دشاہ ایران کے منہ سے دنیا کی یہ تباتی کا ایجا نقشکینیا ہے ۔ بادشاہ علادالدین حمن نےجب اس محکایت کا نیسراشعر (حسکامطلسب یہ تعاکم بہتوں نے زوراورمردا تنی سے تام عالم کو نیچ کیالیکن جب ُمرے تواینے سابخہ قبر میں کیجہ نہ ہے گئے ) ساتو ؟ واز لمن روائے اُگاا وراپنے دومرے بٹیول مین داؤدوم کرکوننی این پاس بلاکر بٹیول سے کماکہ بیمرا آخری وقت مے ہی تم کو وسیت کرتا ہوں کہ اگر سلطنت کی بقاع استے ہو آوسب کیا گ مل کر اتفاق ہے رہناا ورمخ کومیرا جانشین تھکراس کی خدمت گزاری اورا لماعت بو دنیا و دمین کی سعا دت مجھنا۔ بٹیو*ں کو وصیت کرسے علا*د الدین نے خرا نہ دار کو بلا ا ا درتیام نقد د ولت شای خزا نه سے نکواکر اینے میٹول کو دی ا ور اگ سے کہا کہ اسے کیکر حامع مسیدحا ڈاور تنفی نہ مب علار اور نقراکو مب تعتیم کردو۔ شاہرا دوں نے ب محتکم کی تعمیل کی اور روید تقییم کرسے با وشاہ سے پاس آنے اور عرض کیا کہ نام دولت التيسم كردى كى علاد الدين الفرزيان سے الحيرات كما اورائسي وقت دنياہے

"يانيخ فرسشته رونت كى دركيار درمال دوميين سات دن حكومت كرف كريد بهلى رسي الاول وهياكم ير دنياكو خير إ دكها ـ اس با دشاه ف رشته مال ك عمر يان - شيخ عين الدين بيجا يوري اینے لمحقات میں تکفتے ہی کرنسی نے علارالدین سنے یو حیما کہ خزاندا درنشکر زم و فیر جی اتن بڑی سلمنت اسقدرلیل رت می تم نے کیو کر حاصل کی اورکس طرح کسی دوس ی مدد بے بغیروگل کوتم فے اینافر ابنر دار اور اطاعت گزار بنالیا۔علاد الدین حسن سف جواب دیا کہ اس سے ادوسب میں اول میر کروت کو میں نے اینا شعار سنایا اورسی وال بي مي فيمروت مح دائره سے قدم أسكم بنس برطه أيا دوسرے يدكرسرى سفادت کا ہاتھ تھیں بیکار نہیں ر | دوست وتمن سب سے ساتھ میں نے عکرہ سکوک شکے ادرسبحول كواينا ممنون احسان بنايا \_ لوگ القيس دوضلتول كى وجه مسير مركروره ہوے اورمیرے ملیع اور ہی خواہ بن گئے۔علاء الدین سس سے معاصر علماءا ورشیا پخین میں شیخ میالیون بیجا بوری ا در شیخ محرر سراج تھی شامل ہیں ان دونوں بزرگوں <u>کے ح</u>الات عنقريب ايني حكمه بركله والمينكية ناظرين تواريخ لوحاننا جاسش كدساه بتحفير لسلاين اور منتف مراج التوايخ اور ناظم بهن مامه دلني مي سي سي مراد بعض سي نزديك حضرت منیخ آ ذری دیس سمی نے علی علادال بین سن سیے تنبیب اور اس کی اصل کی پانتیہ مراحتآا كي حرف مي اين تصانيف مي نهيس العماي لكن تعربيف سي و تستايض تفات يران مصنفول في ملاء الدين صن كوشا إن كيان كى طرف منوب كيا ما وركبيل لكما بهے کہ بادشاہ نے کٹاہ کیان سرپر اور قدم شخت کیان بر رکھکر حلوس کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان کتابوں میں تعقب مقامات برعلاء الدین حسن کو بھین اور اسفند ماری طرف می منسوب کیا گیاہے مثلاً نہیں توباد شاہ کو بہن نزاد لکھا ہے اور اہیں افروزندہ فاخ تمی دعیره میالعهٔ ایمز حلول سے اس کی مرح کی ہے ایسی عبارتین اور حلے حن سے ابت موتائه کرملادالدین سفندیاری سل سے تفا ان دونوں کتابوں میں كثرت سيزياده مرقوم بيريه ربابين نامها وراش سيحشعر جواس بات سيح بثوت میں بیش کئے جاتے ہل کہ علاء الدین حسن سنل نہن بن ایسفند پارسے ہے وہ میں قابل سندنيس أي اس الح كرسمن أمرى بابتداكريد بالصحين كوبيوي ماتى كه اس تظم كم منف سين أ ذرى من تويد شور بينك دعوى كى بترين وليل موت اسك

كه شيخ آذرى المستحض بنيس بي مجسى إت كوط بحقيق اپنى كتاب ميں ورج كر ديتے دومرے بیکدسندی شعرول میں استا داید کلام کی مناسبت اور مختلی میں ہنیں یا ٹی جاتی ور نیز کیا کہ کے کسی مٹعریب شاعر کا تحلف کھی دوجود بننیں ہے۔ بھیر اِ وجو دان ہاتو بھے محس عُوام کے کہنے سے یہ کیونکر سمجہ لیا جائے کہ یہ اشعار استادشنج آ ذری کی فکر ملبد کا بتحة بن ملورخ فرمت يحس وقت بلدهٔ احرنگر مي مرتضى نظام شاه بجري كا ملازم عَمَّا اسْ رَايَه مِي نَظَامِ شَاهِ كِتَبِ فَايْهِ مِي الكِ رَسَالُهُ اسِ كَيْفُرِكَ أَرْابُوطُ الإِيْتِينَ کے بنسب اور اس کی آصل کی تحقیق کی بایتد لکھا گیا تھا لیکن تصنف کا نام ب رساله من مي كبيس مندرج نه عقا \_رسالهٔ ندكور كا ما تحصل بد ب كه علاه الدرج كي بهنی بهرام گورک اولادے اور اس کاسل کیسب بہرام گور تک اِس طرح بیونتیا ہے يظاء الدين حسن گا تگويے بہنى بن كيكاوس بن محرا بن على لبن حسن بن سهام بن سيون بن سلام بن ابراميم بن لفير بن مضور بن رستم بن كيقبا د بن مينوچېرين نا مدار بن اسفيد بن كيومراف بن فور سير بن مستعمال بن نفور بن فرخ بن شهر إرب عامر بن سهد بن کک داود بن موشکک بن نیک کردار بن فیروز سخت بن نوح بُن سالغ ا وَرسال<sup>ن</sup> کانب چندنشیتوں سےبدربرام گورہے جا ملتاہے اور بہرام گو رساسان کی نسن سے ہے اورساسان بهن بن اسفند يارك جوكيان خاندان كافرانروا تفايا دكارع مذكورة بالارساله يس یر سمی کھیا ہے کہ علاءالدین اوراس کی اولا دکوئیمینیہ کہناہیں معنی رکھتاہے کہ یہ خاندان شا ان بن اسفند ارسے ہے مورخ فرشتہ سے نزوک پر رائے غلط ہے ملکہ اس کے ىز دىك محيح يە بەك ئەيۋۇ ئىڭ كاڭگەيسے بىمئى كا نام علاءالدىن حسن كے نام كانبزو ہوگيا تھا ب الخرود علاوال من اوراس كى اولاد بهن كانسب معضبور روكل ووشارى مراا ورمورضین کوایک اِت ل کئی اورائھوں نے اس کومبالغہ کارنگ امیرجامیہ اُک ا*س کی صورت ہی یا* بھی بدل دی۔ (٢) محرر شاريمني ني حسن كا تكوك وفات سے بدرسلطان محرر شاه في تخت كورت سلطان علاداليدين برطوس كيا محرشا وعقلندا وربها درا درسحي فرانزوا قفالياس ر م كا مكومه اوشاه في ما إن شوكت أورلوا زمر سلطنت تهم بيونجاني مي ى وسفى يجرشا ي كے قبد كونفنس اور بيش قيت جوابرات سے أداستہ كيا

حارسوم اورا كي مربع إس ك اوبرنسب كيا اورجويا قوت كرراج بيجا نگر في ملطان علادالدين س كأ بكر كو بحيب عاس ك قيت تفي كرنے سے عام و برى عام و مو كئے تھے اس مع طايرس مرتر حزاكيا بيوبمارون اورتواجيون كى تقداد من تعي سبت يجهاهنا فدكيااور ايرون اورمضب دارون اور كيرجوالول سے منے جاروقت مقرر سفے اور سرايك كوامك فاک خدمت پرمقر کیا تواجیوں کوشکرشاہی حافز کرنے اور کو گوں کوشا کی دربازی مامز ہونے کی ا مازت دینے کی خدمت پر امور کر کے اس گروہ کو بار داروں سے نام ہے موسوم کیا۔اسی طرح مکہ جوانوں کو حن کوشا ہی ہتیا رفنس لموار وتیز نیز ہ اور علم ى حاظت كركے كى خدست سيردگى كئى تقى سلى دارول كالقب ديا كيا۔ اور يكرو أمال خام کوحن کی تن اوجار ہزار تھی خاصہ کی سے نام کے ساتھ موسوم کیاگیا۔ حکم دیاکہ ہرروزمیح سوسحاس سلحدارا ورأيك بزارخاصة خيل ديواك خانة ميں حاجز أمارس ولوسرے روز جب كروه دوم وتت مقرره برعاصر موجائ تويد ببلا كروه أيني اسيف كمرول كو وايس عائے الاوشاه كا حكم تفاكه مرفوئت برابيرومضب وارجو والالخلافت ميں جامز ہوں دیوان خانہ شاہی ہل آ کرسلی اروں سے ساتھ پہرہ دیں۔ ہرنوست ہیں ایک تحضُ اضر مقررکیا گیا اور اس کو سراذیت کا خطاب میوا اور اول چو کی سکے سراؤیت کو بھی اسی نام سے نامزد کرسے اس کو دوسرے مرنو بیٹو ب پرافسری کامر نندعنایت ہوا اسى طرح كالك مروسم كے برط فداركو عدا خطاب ديا كيا ـ ط فدار دولت آباد مستدعالى طر فدار برار تحلب عالى مطر فدار بيدر وتلنگ اعظم ها يون اورطُ فنرار يائے شخت كُلِرُكْين آباً دوبيجا يورج وكيل السلطنت مي تفاطك نائب تصطابات مع مرفراز كيا كيا مالكب محروسه سيرسالاركواميرالامرا كاخطاب ديآكيا بذركورة بالاخطا يأت إسوقت تک ملکت دکن میں رامج ہیں جمعہ سئے علا وہ ہر روز وسط ایوان میں رئشی فرش نہاتا كلف سنجهايا جاتا تقاا ورمخل اورزربغت سيشأمياني اور دوسر عيش قيمت يردئے لئکانے چاتے تھے اور علاء الدین حسی کا نفری تخبت بجیمایا جا تا تھا پہلطان محرشاه ایک بهرون گزر نے سے بعد دیوان عام میں آتا تھا۔ وربار میں داخل ہوکر سلے باب سے سخت کو تظیما سجدہ کرتا تھا اور اس سے نور شخت پر متھ کر بڑے دیر ماور مثوكت سے سابھ درباركر اا ورمهات سلطنت كو انجام ويتا تھا۔ ظركى نازے قريب

قبل اس سے کدا ذال کی آواز کان میں آئے دربار برخاست کر انتااس کی لبیت غُرت بیندهی اوراک باب سے تخت کوسجدہ کرنا بھلاً نہ تعلیم ہوتا تھا یہاں کہ اِرْلَانگا ڈیے راجہ نے جیسا کہ آگے ندکور ہوگا تخت فیروزہ بھیجا اورسلطان تخدنے ایسے بڑی نغمت سجھر دلوان مین مجیوادیا اورنقر فی تخت علی دایک کوت میں ہیشد کے لئے میکار رکھ دیا گیاس نقرئ تخت کوسلطان فیروزیشاه بهمی نے اپنے زما زمیں مدبئة منور مھحوا دیا تاکہ وہم توژکر اش کی جا ندی ساوات کونفتیم کمردی جائے ہے جی شاہ سے زمانہ میں علاوالد بن سسے عهد سے موانق موامک المب سیلنا لدین عوری سے سی تحض کوسلطانی محلیس میں بیٹھنے ک اجازت رہتی لیکن محتور ہے ہی دنوں سے بعد مک سیف الدین کو معلوم موگیا کہ مخرشا ہ ل غیرت بیند طبیعت کوائش کامبیھنا بھی اچھا انہیں علوم ہوتا۔ ملک نائب نے حرکہ شاہ سے ماکہ اِدِ شاہ سے ہم خاندان اور میز دوسرے امیر جو دولت بہنی سے ہی خواہ ہیں دربارس کوٹے رہر خدات بلجالاتے ہیں اِس لئے بہترے کہ مجھے بھی شخت شاہی سے سامنے استادہ رینے کی اجازت دی جائے چوبحہ دکت نامب کی یہ درخواست بادشا ہے مزلج سے موافق تتى يالتحا تبول كالمي اورسيف الدين غوري معى دوسرك ايسرون كي طرح دربارس حاضری دینے لگا۔ محدشاہ نے حکم دیا کہ سونے کا سکہ تیارکیا جائے اور ہر روز یا نے سرتبہ شاہی نوبت بجائی جائے اور در بار میں حاصر ہوکر ہرخض دوزالو بٹیھ کر زین بوس ہو۔ مورخ کمتناہے کہ دولت ہمینہ سے زوال سے لیک اگرجیہ مک دکن میں مختلف خاندان را نروا ہوئے اور ہر فا ہمان نے اپنا چترا ورخلبہ می محضوص کر لیالیکن نیکسی نے سوئیکا كرُ جارَى كيا اور شياخ وتبيس جولازم أشاجي تعين اين وروازه ربيجائي فرامروايان نگاند نے بی وقطب شاہوں سے نام سے شہور نہی اگر چیسکر سوئیکا ہنیں جاری کیائین اول سے میں اور ایسان میں اور ایسان کی اور ایسان کی ایسان لاطین بہدینہ کی تقلید میں نوست بجوائی ہے محکرشاہ بمنی سے سونے اور جاندی سے سکے چارتسم ہے تھے جن ہے وزن مختلف تھے ۔ زیادہ سے زیادہ وزن مخزُسٹا ہی سکوں كادو توله اوركم سے كم يا وُ توله تھا اور ہر سكہ ميں ايک طرف كلم طبية شہادت اور حضرات جار ار رومنوان النطلبي كے نام نام لکھے تھے اور دومری طرف بادشاہ وقت كا نام ادر تاريخ صرب كنده تھى فيرسلم صرافوں نے اپنے ندہي تقسب اور سيا نگر اور تلنگا نہ سے راجاؤں کی تحریب سے محر شاہی سکہ کوجو قطع آخالص اور سی بالکل یاک تھا گلانا حررسوم

شروع كياا ورجا باكه مح شابي عهد مسينيتر ك طرح بيجاً نكرا ورتلنظا خرسي راجا ول محسك اس زانه برسي بستورسان ماري رم مرض و رشاه كوان صرافون كي نيت سي آگامي ہوگئی۔ یا دشاہ نے یار ہا اپنے مک سے صرافوں کوئیمنی سکوں سکے توڑنے اور اگن کو گلانے مصنع كمااوران كواليبا ندكرني كي يزرم تبضيحت كى لىكن جب يدرسم ندر كى اوضيحت كالحيفذائده نهواتو بادشاه في إس كروه سي قتل سے فران كھ كرايے مقبر الازمول سے ذريد ماك محوسه سے اطراف وجوات بن احكام مجوائے كدفلان تاريخ تأم صراف قتل كرديينه عائي رجب ملك بريس ودن كداس كام سے مع ركيا كيا تطااش رو سلطنت ہمیتہ سے صرافوں کی گرذیں ہار کھیں اور مالک محروسہ کا ہر گوشہ اس جاعت سے وجودسے إك موكيا۔ بادشاه نے ان محتريوں كوجواس سے بينتر وہلى سے آكردكني آباد ہوئے تھے ظرد اکر صرافی کا کام کریں جنانچہ شاہان بھنی سے آخری زانہ آک ماک مَاك مِين سلما يُون كُواسكه رائع رما يركني مرا فون نے جب سلمان فرا سروا وُل كايرهال ریجها توسلطان فیروز شامهمنی سے زمانہ میں اپنے باب وا داسے اعال سے نفرت لرسے تام رویبہ شاہی سرکار میں جمع کیا اورا پنا بیٹنہ اختیار کرسے بھرکھی غیرسلوک ر سکوں ملے گر دنہ بھٹکے یسکطان محود شاہیمی سے وسط حکومت میں جب کہ دولت بہمینہ کی بنیا دشزلزل ہوگئی اِن صرافوں نے پھرانے برانے کینہ کو تازہ کیا اِورسات ہی آٹھ برس سے عرصہ میں اسلامی سکوں کا نام ونشأن تک یا تی مذر ہا اور سحا مگر اور النگانه سے راجا دُں سے سکتے جو ہون اور برتا اب کہلاتے متھے تام اسلامی مالک میں جاری ہو گئے خاسخ اس تاریخ سے سندتھنیف کے جواید ہزار لمولہ جری ہے بغرمسلول كاسكرسلانون ك كاك ميرا البح ب مورخ فرسشته كويا وسي كرمشاه فلي صلابتُ خا*ں ترک کیلی ہیں جو مرتقنیٰ نظام شاہ مجری سے ز*انہ میں اِر ہا عنان سلطنت کواینے ہاتھ میں لے بیکا تھامچر شاہ تھی سے کمدسے صرافوں کا حال اوران سے قتل سے وا قعات كا وكرآيا ـ اورصلابت خال في يورى كوشش كى مرتضى نظام شاه سے مک میں اسلامی سکہ کو رواج دیے کر مبتد و وُں کے سکوں کوموقوف کر کوسیسے چار بایخ برس کوستنش کرسے کئی حکمہ دارالصرب منوائے اورجا ندی اور سونے کے سکتے تيار كراسيحن بن حصرات ايمئه الببيت سے اسکائے گرامی اور مرتضیٰ نظام شاہ كا نام

ا منده کرایانکین ملکت برار سے امیرالامراسید مرتفی سمنانی نے جوصلابت خا<u>ں سے تردی</u>

اِس کولیندند کیا کرازین کی دادالصرب تغیر کردا کراسلام سکه کو دایخ کرے بهی خسی ا فيخت أحركم كرم صرافول مي مي مراست كركيا وروي مخارشا بي عبد كي روش نظام شاي صافوں نے بھی اختیاری اورانے گھروں میں اسلامی سکوں کو تو ڈکر غیرسلموں سے سکوں تورایج کرنے میں دل وجان سے *توسشنش کرنے لگے ہر حیٰد*شا ، قلی صلابت خا*ں نے مع*تہ مرا فو*ل توطرح طر محلى منرا وُل سے موت سے گھ*اٹ آثارائتین صرات اپنی حرکت سے إزرا اورصلاب خارى كوشش كاركرة بورى اتفاق سے اسى درميان كي صلابت خار عبده وكالت مع معزول موكر تيركيا كيا اوراس ك دشمن صرافوس في اسلامي سكركا نامر ونشان مثادیا ۔ اِسی طرح بر إن نظام شاہ اُن نے ملنتائہ میں مئونے کاسکہ جاری کیا کجس پر صْلِتَا مُثْلِبِيتَ كِيْامِ كَنْدُه تِصَدِّ الْحِرَاسِ إِنْ كَيُ كُوشِيشْ كَ كَدَيْمِ سَلِمُونِ مِنْ عَلَيْ متروك دِوجِا ٹیں لیکن چزکمہ پر ان نظام شاہ نے حلیدو فات یا بی اورائحد تمر میں نظام سلطنت زُگیا ، بیروششش می کارگرنه ون اور تھوڑے دنوں سے لئے معرض التومیں کیرگئی۔ نے شربیت اسلام سے میں اور بی جا نفشان سے *کام لیسا* اور

امیروں سے سازش کرہے تخ بٹاد کی نخالفت پراکسایا حوبا دشاہ کیے بحض اس وجہ سے نارامن ہوگئے تھے کرمجیرشاہ نے خزانہ اور نقدد ولت کمیمنظمہ اور مربنی منورہ مجواد یا تعابيج تكه تعبن بمبنى اميرول سيمي إن راجا ذل سے ہمز بان ہو سے متنے بيحا گر مسم راجہ نے قاص سلطان می شاہ سے اِس سے اور بادشاہ کو مفام دیا کہ قلنہ را بخورا ور

سلمیں کے سکوں کو اپنے کک سے ملیت و الووکر دیا بیجا نگراور لمنگانہ سے راجہ اوشاہ کو

مالی بمت و کی این می می می می می از دو ہوئے۔ ان راجا وں نے یا ہم اتفاق کرسے اس ملان

مرکل اوراس کے منیا فات در مانے کرسٹنا سے کناریے بیاب قدیم زمانہ سے سحائگر مے راجاؤں کے زیرحکومت ملے آرہے ہیں اگر تم کو بھاری دوستی کے فائدہ اٹھانا اورابنی سلطنت کی تبامنظور ہو تو ہم سے موافقت کراسے دریائے کرشنا تک سے تمام تلعاور يركنون يرست اينا قبننه المحالو تاكر تحفارسه مالك بادشاه دبل محميا مول

كى اخت و ارائ اورميرى زېردست نوح كے صدمدسے تميشدسي كا محوظاتان اسی طرح ملنگا نہ سے راجہ نے جوسلطان علا دالدین جسن کو کولاس میر د کرحکا مقااب موقع

ما<sup>م</sup>ل کی ۱ در لساس تعزیت کو برن سے اتار کردارالا ان حسن آباد گلرگه میں تخت کلوست برطوس كيام المسلطنت كواحي طرح سرانجام ديا اورامورجها نداري مي كمي طرح كى كمي وركي سربيتى اوسكين تلوب محفرامين اوربش قيمة خلعت خان محريم ومفدرخان بیتانی ا در دوسرے امرائے دولت آباد ا در برار کے بیٹے رواتہ کے اور ان ایروں کو مش كرمے كاب سيف لدين غوري اوراش مے فرنداعكم بايوں كوشا إنه نوازش اورمبر إنيول سے سرفراز كركے أن محمرتبول كوانتها كئے عروج كمال كوبهونجيا ويا يه من كال اب ك قرر رُباكر وقله من أ ماد كركم ابر داقع م فقرول اور مختاول وروسه اورانعام دیر رائنی اورخش کیا ۔ بادشا کہ نے باپ کی قریر ایک مالیشان سبد تدكراماً اورجند كاول اورتسرم قد ك اخراجات كے لئے وقف كر سے حكم د ماكد دوسو مانظ قراب سن كالموى قرريم يشدكام باكى تلاوت كياكرير يحدُشاه كى ال المعروف ر کمکیُ جهان نے می اینا تمام ال اور ساری دولت شوہرک روح کو لوّاب بیونچانے میں مرت كل اورس كا توك و قات مع ايك سال بعداية بين الرشاه سيبت لرين حامزً ہونی اجازت انگی ۔ بچیشاہ ان کا فرا بردار تصاا ورائس کی بڑی عزت کرتا عقب عمراً داد و کرلیاکہ تام خزاتہ کو جیے اس سئے بایب نے دنیا وی صلحوں سئے لئے اکھٹاکیا تقاكك ببال سح مرا دمغدس مقابات يرروان كرسح بايب كى روح كو تواب يبو يجافي كا ذربید بنائے اورتمام دولت اس طرح فیمروں اور مختاجوں کونفیسم کر دے۔ می میشاہ نے خزان كوطا اا ورائس تكم و ياكرسونا جاندى جوكي محن مسكوك إغير سكوك يخزارنس موجود بو تمام وكمال إدشادك بنظورميك أتف ينزامين في شاجى تحمر كالميل كاورسوف اور لیا ندن سے مندوق ملاو دمرمے آلات سے بادشاہ سے الطالمیں بیش کئے شاہی تخرك موانق فزاركى سارى دولت تولى كئي اور معلوم مواكه جارسوس سوناا ورسات موس چاندی دس وزن میروان موجود ہے۔ اس وقسال سن ایروں اور ارکان دولت نے عمن کیا کے فیروز شاد بار بسیا فرا زوائے دہی کاس دس کو والیں لینے کی فکر می ہے ادر بادشان ول وسكوك درسى ادرمنروريات كلي سيم بيند دويد اور فزايز كي مرورت مرتی ب سلمت یں ب مربق روزورت روید مکنتهاں سے ہماہ رواز کیا جانے اور إلى خزار الماي المنوظ رحاجات اكرمزور إت سلست مركم المول يك لكا إما ياي

چکدسوم

سلطان مخارشا وككرمند موكر فاموش موكبااس درميان مي كليسيف الدين غوري إدشأه كي س پی حاصر ہوا۔ مکک مائپ نے یاوشا ہسے چیرہ بر فکر سے آثار تمایاں دیکھکر ملال کاسیب یو پیماسلطان مخرِ نے اپنے ارا دے اور امیروں کی مُخالفت سے مکا سیف الدین کواطلاع دی نگ بوری نے کہا کہ صلحت اسی میں ہے جوامیروں نے عرض کیا ہے اور یہ سے ہے کہ بادشاہو مے پاس خزامۃ اور دولت کارہنا ہی صروری ہے لکین تمام دولیت راہ خدا ہیں فعرت کرنے مے سے جو خزانہ ہے اہر نخال کر با دشاہ کی تحلیں میں بیٹ*یں کر دی کئ ہے میرے نز دیک مناس*ب ہنیں سبے کہ بادشاہ اب اینااراد ہلتوی فر اتنیں اور دولت <u>ن</u>صر خراینی سے میرد کر دیجائے محرُشاه نے سیف الدین کی رائے کوپند کیا اور کہا کھیں ف اِنے اپنے فعنل و کرم۔ بیرے بایکو بغیرال و دولت سے آئٹ بڑی سلطنت کا الک بنا! اگراس کی ممرضی ہوگی تومیرے ماک کی خاطت اس خزانہ سے بنونے پر بھی کر لگا۔ یہ ہکر صدرالشران وغیرہ معتبرلوگوں کو بلایا اور سوناا ورجا ندی اک سے میرد کردیا یعین خاں خواجہ مراکو دوسرے چند خوکھ مراؤل کے ساتھ حدمت سے لئے مقررک اوراینی بال ملکے جہاں کوان لوگو بھی ہماہی میں بندروایل رواز کیار باعصمت اور نیاب نہا دسگھرنے اپنے تمام اہم کاموں کو صەراكىشەرىغىيەا دەرىمىين خواجەمىراكىي مىيردكىيا ا درمىزىشا نېڭىشتىكەيپ جوانىي رمانىيس مېلىياكىگى تقى سوارم وكرروانه مونى ملكه كى تراست دارا وردوسرے ايرون اور رئيسوں كى سكات ہے علاوہ آٹھ سوعورتیں محتاج اور میوہ ملکہ سے ساتھ تستی میں سوار ہوئیں ی*سد دالشر*لینے لمكرُجهال سے حکم سے موافق ان تمام ہمراہیوں کا نگران حال رہتا تھا اور ہرامیروغریبُ سے اس نے کید اکداس یاک سفریل آ مدورفت سے اخراجات سرکارہے ذمہ ہیں ا ورتمام مسافر لکئرجہاں ہے مہان ہیں کوئی تحض اپنے ذاتی مال میں کے کچھ خرج نہ کریے ا ورص كوحسقدر صرورت موسركار سے حاصل كر كے خرج كرے اور سوال كى تكيف كا خیال دل میں ندلائے اس کے کدر کارسے ساتھ حین قدر ال ہے وہ سب الهفدا میں وقف ہے اور محصیں لوگوں سے لئے ہے ۔ ملکٹر مبال کی ستی ادمراد کی مرکت ہے صدر الله الله عن الكل من ظرى اورايك مسينے سات روز سے سيرتشي في جده كي بندرتكاه برنكركيا - اورومال سے فا فلرست التدكوروان مواغ فتكر محقوط لير معورت ومروسحبول نفي فأفه فدائس طواف كاشرت حاصل كيا مككنيها أف عدم معظم يسيم محتاجول

لدسوم

ورابل أتتقاق كوانعام واكرام سينوش كرسح أخرت كاذخره الهناكياا ورسار سيحرابيون ك ں بی تھے سے لامنی ہونگ ایہنیں۔ یہ کر مکہ جہاں نے کر لا کے سفر کی تیاریاں کیں اور ا در آیا و ه موکنی کمکز حبال پریشدمشور و سے کر ملا کوروانه موسفے ہی والی تقی رایک برات ایت فراب می عنرت سیراه ک زیارت نسیب مول مناسب زهرا -مین تیریجسن اختانادیم بیدراصی اورخش مولی اورخدا ور نی ہیں۔ توہیں سے اینے گھرروانہ ہوحا ا بتبرے فزن تیرے دیدار سے بی بشتاق ہیں ۔ ملکم جمال نئے ایٹا یہ خوار ے بیان *کرے ایٹ ایک معتبر آ دمی سے ہمراہ بہت* نه اور مززندان حناب فألحمه مسي بنلى مرتضى رمنى الشرم ام برسا دابت اور زانرین کونسیم کردی جائے اور خود جدہ کی بندرگاہ سے دم رواله موني لمئهٔ نبدر داین بهوشی اور میششاه استقبال کوروا نه موایقصیمگهر می دونوں اں بیٹوں ک الاقات مون (ور مرایب نے دوسرے ک سلامتی برف اِ کی اِرگا و مُی بیڈیکر ا داك . مني شا د نه بلينه عباس كافلعت نيابت ينناا در فر ان جس مي فليونه في كويثا و کو فاک، دس بپرد کرک خلیدا و رسکه این نام کا جاری کرنے کی اجازت دی بھی ٹیے ہیسیا۔ إه ثناه نے نلعت اور فر اِن دونوں کو اسپیے مربر رکھاا وران تیز کات کے لاینے والوں پر

النح فرشته بڑی نوازش فراٹی ۔ بادشاہ نے خائد کعہ سے غلاٹ کا چوسیاہ شچر کا تھا، دیجیہ ملکۂ جہاں تبر کاُ بیت الٹارشرلین سے لائی تقی چترینا یا اورتقریباً دو مہینے یک تصیر کلمر میں ٹرکے ٹریشے تُن سرت منعقد كرار ما حشن سے واغت كرمے مكر جمال سے عمار حن أ ما دائيں اما يهاك بهونكريسي عيش وعشرت مناكئ كاسلسله بتقو رسب ولؤن جاري ركها بالكركها راكاركها التي شو ہرسلطان علاءالدین حسن کی قبریر گئی اور شوہر کی روح کو تواب رسانی کی غرض سے صدقات اورخیرات لوگوں میں تقتیم کئے ملکہ نے اکینے سعادتمن راور بڑے بیٹے (مخرشاہ) سے اجازت کے کرانے شوہر کی قرملے نز دیک ایک خطیرہ بنواکر وہی تیام افتیار کیا ملکہ مسح وشام دونوں وقت متنو ہرک تکریر حاتی ا درائ*س کی حیا ٹی میں گر میکر آ<sup>لی می</sup> برانتک* لەملەكاسى آلىزى وقت آگياا درسلانىتە بىپ دىياسىھىلىسى اورشو ہرسے مبلومىپ پیو برخاک کی گئی مقل ہے کہ ملکڑ جہاں سے صن عقیدہ کی برکت سے جتنے لوگ کہ ملکہ ے ہمراہ حرمین شیفین روا مذہوئے تھے عورت ومردسب حداکی رحمت سے میجے وسلاست منزل مقصود كبيهو سيتح اورمب سحمب خانة خداا ورخابة رسول كالموان کرکے زندہ اور صحیح اینے اسنے گھر و<sup>ں</sup> کو روا بتر ہوئے اور حندا کے حفظ وا مان کی *یکٹ* سے بلاز حت حسن آباد گلرگه بهونخ سطئے به واقع بھی ایک عجیب حسن اتفاق ہے جوشا پر سوااس باعفت سلم سے اور سی تفض مسے حالات میں زملیگاا وروہ دولت ہے جوغا لیا سوا ملکہ جہاں مے دوسے کونفیرب نہوئی ہوگی عزمن کربیان ندکورہ صدر سے موافق ایلیوں نے طان محَدُشاه كاينفام ائينے الكول كَبُ يبونيا يا تائكا ندسے راجہ نے اپنے بڑے بیٹے سمی ناگدیوکو بیتیار سوار اور سادول سے ساتھ ورنگل سے کولاس روا نرکیارائے بحا نگر نے بھی راجہ للفکا نہ کی مرد بر مگر ہمیت یا مرحی اور بیس ہزار سوار اور سیادے ناگدیو کی مرد ءِ سے روا نہ سکتے بسلطان محکزشا ہ نے اپنے سیدسا لار بہادرخاں ولد انھیل <sup>ف</sup>نے کورشرکر مقردكيا اورحكم دياكه أظم بهايول اورصفدر خال بيتاني ميدراور برار سي نشكرون كوماعة لے کربہا درخان کی مروکریں اور دشمن کویا ٹال کریں۔ یا دشاہ کا حکم تھا کہ اعلم ہالوں اور صغدر سیشان ہرحالت ہیں بہادرخان سے حکم کی تقیل کریں یخ خل کہ بہا در اخاں بڑی شان ومتوكت سئے ساتھ عِرْسلموں سے مقالمہ میں صف آرا ہوا فریقین میں بہت وزیر لڑاٹیاں ہوئیں کین آخر کا رسندولشکر ذلیل ہوسے اور پر لیٹان حال اینے لک کے

اتبها ئى گوشوں میں بنا ەگزىي ہوگئے بہاورخاں نے درگل تک سالامک الاج كما ا در و ہاں سے راجہ سے ایک لاکھ ہون اور جیش قوی احتی آور دوسرے شیخے اور شقیمتہ چزیں ماسل کرسے حسن آبا وگلبرگہ وائیس آیا۔ آخرشک پر میں سلطان محکزشاہ ایک دن کرس پرمیخیا ہوا وصنوکر رہا تھا کہ اُسے معلوم ہواکہ سو داگر وں کی ایک جاعت جیند عدمہ گھوڑے ہے کر بارگاہ برحاضر ہوئی ہے۔ اوشاہ گھوڑوں کا عاشق اورعر بی گھوڑوں ہے دیکھنے کا بی مشتاق تھا۔اسی کوٹ کرٹی پر بیٹھے بیٹھے سو داگروں کواپنے ساسنے بلایا میش کرد د جا نزرون میں کو ئی گھوڑا قالی بینداوراس لایق نریخا کہ شانہی سرکارس خریدا جائے میکنتا ہ نے ان سو داگروں سے کہا کہ اِن گھوڑوں کوج بادشاہ کی سواری ا قال منس تنه کیو*ں اسطرح* ایک مک ۔ یتے اب کی طرف سے دلیم نین کا حاکم اور دہم مقیم ہے ہم سے عدہ اور بہرین ت كم قيمت برزېروستى ميلىن ليخ ر إادشا د نے كماكەتىم نے كيوں نداسات كانلمار و داگر در نے جواب دیا کہ ہم نے بہی کہکر ہر حینہ تھھا یا اور کوشش کی لیکن ہمیاری نتگوکا :اگدیویر کیچه می اشرنه ، وامیزرشا د ناگدیوسے پہلے ہی ہے ازر د دمتھا اس واقعے رز اِ دو اَسْفت ہوکرائس سے بہت زیاد د برہم ہوگیا۔ اس نے ناگدیو کے تیا ہ لرنے پر کم بہت باندھی ا در کرسی سے اٹھا بھی نہ تھا کہ سراپر د ڈسیاہ کوئل کے انہجوادیا مخدشاه نے دارالماک کی نیاست کاسبیف الدین غوری کے میردکی اور اسپے میاه ورك شديز ام كوجواكثر الزانيون بي مبارك أبت بوجيكا تقا كرس مح قريب للب وراس برسوار موکر شہرے! ہر ملطان بور سے قریب ایک مقام پر دس روز مقیمر ی شاد نے محد مراج بسیدی سے دعاہ خیر لے کر کیار صوبی ون دارالا مارہ کے اعمی م ج<sup>رست</sup>ی سےعالم میں تعاسوار ہوکر تلنگا نہ روانہ ہوگیا ۔ اِ دمشا ہ تلفہ کلیا نی سمے **نواخ میں** یہونیا اوراننا کیے سواری میں ایا۔ گستاخ مضاحب سے نحاطب ہوکر پوچھا کہ آ نتے روز میں دلیم بٹن کے بہوسخ سکتے ہیں مصاحب نے جواب دیا کہ اگر باد ش اسی رفتار سے داستہ طے کرنگا تو شایر ہم دوسرے سال دشمن سے سر پر بہورگا

تاريخ فرشته حارسوم اسلطان محدُشاه نے وہی ہتی کوروک دیا اور چار ہزار سوار دواسید اور سدامیا بیط ینے اور بہا درخاں اعظم ہایوں کوان کے فاصد سے جوانوں سے ساتھ ایک کوس سے فأصله سے اپنے سے بیٹلتررواندکیا اور خود تھی خدا پرچھروسہ کرکے روانہ ہوا یا دشاہ نے لشكركوا حرآباد ببدرمين تحيوراا وراسقدر حلدميفر كرني لكأكدابك مبينخ كالاستداباب ہفتہ میں طے ہوا یا دشاہ اس طرح ایک ہزار سواروں سے ساتھ ویلیم مین سے نواح میں يہونچا۔ اور افغان سواروں سے ایک گروہ کو غارت بشدہ سو واگر ون سے عبیس میں بینتر شهرمی تعیید یا تاکه پرسو داگر ملیده میں بہوتی کر فریا د وزاری کریں اور دور وور ره کے گہا اوں کواس طرح اپنی طرف شغول کرسے آکود سیھتے رہیں۔ بیسوارا فغان موداگر د*ل کی طرح تیرو کم*ان اورتلوار لئے ہوئے شہر میں واخل ہوئے ۔ ور**واز ہ**ے نكميان ان سے كرد جمع موے اوران سے احوال يو جھنے لگے ۔ إن لوگوں نے كہاكم ہم لوگ سوداگر ہیں گھوڑے اوراسیاب جرکھی ہارے یاس تھا اس شہر کے نواح میں چوروں نے اوٹ لیا ہم این حان کو عتیت سی حکر دوٹر نے ہوئے شہریں آ ئے ہیں اورحاکم شہرک مہر اِ ن کیے امیدوار ہی کہ ہاری فر یا دسٹکر ہم مظلموموں کی دا درسی کرے تقریرکه بیه افغانی سو داگر اِسی فریا و وزاری ہی میں تصے کا مح رشا ہی ہزار سوارو کی ما ته يَهُويُ كَيا اور دروازه يرتنور النُّد هوا ـ در بان سجه كه سو داگرول كي يتحفي جريهي دروازہ یک آھے ہی اوراین حفاظت سے لئے استھے اورائفوں نے جا اک تنہر کا دروازہ بتدكردين كهخو داخيس سوداكرول فيان يرعله كروما اور دربالؤل كو دروازه مندكر نيكا موقع نہ طا اور مخرشاہ بہنی می اطمینان سے ساتھ شہر میں داخل ہوگیا در واز ہ سے دربانوں کو فتل كركے نوراً قلعه كى طرف بڑھا كى كوچە بى جۇغف نظراً ياسلانوں كى تلوار كاشكار ہوا ناكديوك حاشية خيال ميرسمي نه تفاكه مخذشاه اس طرح وصاواكر لكااور ايسے حيله اور

دروازهٔ کُتُ اَگُیْ بی اوراین هاظت سے نے اسٹے اور ایفوں نے چا ہاکہ تہرکا دروازہ بندگردیکا بندگردیکا اور دربالاں کو دروازہ بندگردیکا موقع نہ طاور چی شاہ بنی می اطینان سے ساتھ شہر میں داخل ہوگیا وروازہ سے دربالوں کو قتل کرنے فراً قلعہ کی طوب بڑھا گل کوچہ میں جھن نظر آیا سلالوں کی تلوار کا شکار ہوا انگر کے وراً قلعہ کی طوب بڑھا گل کوچہ میں جھن نظر آیا سلالوں کی تلوار کا شکار ہوا انگر ہوئے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ مخرشاہ اس طرح دھا واکر لگا اور ایسے میلہ اور کی اگر سے شہریں واعل ہوکر اتنی تھوڑی فرج سے ایسا شدید اور بڑا ہم کار مرکز لگا۔ اس جرکے سنتے ہی راجہ بربیتان ہوگیا اور اس باغ سے جہاں کو بیش میں شخول تھا اس جرکے سنتے ہی راجہ بربیتان ہوگیا اور اس باغ سے جہاں کو بیش میں شخول تھا یہ بہرار وقت بھاگی کر قلو ہیں بنا ہا گریس ہوا سلطان مخدشاہ داجہ سے اس طرح قلوی یہ بہرار وقت بھاگی کو خوش نے میں تھا اور اس وقت با دشاہ نے اس قلد کا جو توب و تفتاک اور تام آلات قلد داری سے خالی تھا محاصر کر لیا ۔ اور شہر سے تام کار گروں کو کام اور تام آلات قلد داری سے خالی تھا محاصر کر لیا ۔ اور شہر سے تام کار گروں کو کام اور تام آلات قلد داری سے خالی تھا محاصر کر لیا ۔ اور شہر سے تام کار گروں کو کام

فأرسوم

یں لگایا تقور سے ہی زانہ میں کئی عدرج بی زینے اور دومرے قلعہ تنانی کے اسباب ب دنیائے شام کے قربیب ناگدیونے پرنشان ہوکر کھیے احمقانہ ٹیولرچھاڑ کی کئین یا كاخون طارى موجكاب اورسى طف ساب مروس بيوسخ سكى قلد ك ويحفيكا وروازه عربيترس جيسًا بهوا تعاكمولاا وراين حيندمتر لوگوں سے مما برصار سے بطاكا. يخدشاه كوناڭديوكا حال معلوم موااس كالبيجياكيار ناگديد شهرسے إمرىكلا بي هاكد كرقبار ہوسے قلد ہیں لایا گیا ہے ڈشاہ ناگد کو کی رہبری سے تہام خزالؤں اور دفینوں پر قالفِس ہوا۔ دومرے دن میچ ہے وقت با دشاہ نے ناگدیو کو اپنے سامنے بلایا اورائش سے پوٹھاکہ فلان فلان موواكرميرك لئ مكور ك لائ تقي توقيكس وجهت موواكرول مس ال چین لیا اورایس حرات تریف کیوں کی ۔ ناگد یو کے دل پر ڈمن کا خوف غالب آسکا تعااس في سلاحيت اواس مجيور ديا اورغ وراورها لت مي سرشار موكر إوشاه سم موال کا مہود ، چاہ ویا پیلٹان مخدشا ، چانتقام سے درگزر کرسے ناگد ہوسے قصورکو عات کرنے پر ایل ہوئیا تھا اس کے جواب سے بارگ بیٹرک اٹھا اور حکم ویاکہ کڑی لے ڈھیریں جو قلعہ سے سامنے جمع ہے آگ لگا دی جانے اور ناگدیوکی زبان گدی سے خ کرامسے بنیات میں بٹھائی اورانسے جلتے ہوئے انبار می میشکدیں۔ باوشاہ کے تَخْمِ كُنْ تَيْلِ كُلُّ كُلُ ورمِي شَاه نے الكه يوسي متعصب من دوكو يو مزاد كيراس تبرير يندرده روزقيام كيااور روزا يتليش وعشرت كتطبس منعقد كرسے شراب وساتی كی تحبيت كا متوالا بنار بالبل المربشكركا جرسيابي بادشاه تك يبوتينا نشأ أسكو شهرس ابرمكردين حاتى نفی اور مبرانسیاسیای شهری نه داخل هوسکتانخیا مخرشاه نے اپنے زائر تیام می شهر کے ہرابرا در فیر اجرسب سے بلکف وعنسب مرطرح سے ال ادر جو اہرات بھینے جوکہ اِد شاہ کو ملوم تتعاكرائس شهركوابيني زيرحكومت وانتظام ركحنا دشواري وبال سيثسئ بياب وإداد فيه دارالالد كورواً مرايد لمنكا نرسى اشندول في ميرواقعات جيكا ظهور يدير مؤاات ك حاشيه خيال مي بهي نه تعاساا ورايك بهت برى تدادمي محمع موكرات المريكي ہرطرف سے مخرشاہ سے سرراہ ہوئے۔ مخرشاہ اِس بجرم سے اِلکُل بریشان نہوا اور مید ملے کرلیا کہ بہنی نشکر کا کوئی میاہی موائے زر دجواہر سے اور کو ل جیز مذافعائے

ولزموم

راه سائل کے ساخه حال نشاری اورا مرادیس کوتا ہی ترکرے گاا ور تھوڑ ہے ہی زمانہ میں ب مُك كو شمنوں كے قصنہ سے نكال كرى مرس كا خراج اور شكش ساتھ ہے كر بادشا ہ کی قدم بوک کانٹرٹ حال کرلگا ہے تکرعوام میں یہ اے شہور ہوگئ تھی کہ اوشاہ رہلی کو راجه ورنگل کے اِن خلوں پر توجہ زکی اور برار حتیم پوشی کر ار \ مسلطان مخرشا ہ نے ملکت ورنگل فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے ابن ثم خال مخرکے امراس منموں کا فران روازگرا وولت المائيك تشكر كورهم كرسے اپنے سيام يوں اسے ساتھ قبلنے خال سے ون سے كارے بالا کھاہ دولت آبا و بی قیام کرے اوران سرحدوں کی محافظت سے سی طرح کی کمی نر ہونے دے۔ ادخا دیے معازر خان سیستان اور علم ہایوں سے نام بھی طلب سے فران روانك يدايراني فوج ميرمائة حسن آباد كليركم يوسخ كم اورشكر كاحال إدثماه تے حننوریں عرض کیا تی کرشاہ نے اپنے قدیم قاعدہ سے موآن گلرگہ اوراس سے مینه ال بن غوری کیے سرد کی اورخود نشکر کے میابخه رواندموا إدشاه سفركي منزلين طح كرتا بواكولاس بهونجاا ورعظم مأيون كواعدآيا دب رراور المور اوراس کے زاح سے نظر سے جرا مگلئہ وروانہ کیاا درنسقدرخان بیت نی توامرائے رار الته وزنكل كرمهم يرتعين كياا ورمؤد بها درخال كي جراه آسته خوا ي كساخة ان ميرون تحقب مي روانه موا ويخراس اثناه مين يجا گركاراجه نوت مريكا تعااوراسكا عِتْجَاتِخْتِ مَكُومْت يرحْمُهِ اتَّمَا تَلْمُثَّا رَصِي العِركُوبِ فَاكْرَى ١٠ إدسه إلكُلُّ ألوس موحل تنبي راجة لنگا ذكسي طرح تعني سلانون كامقا لمه خررسكاا در تشكلون اور بها ژون مس بناه گرم رب ایروں کو بہا درخاں کے پاس بھیجا کہ با دشاہ سے مفارش کرے ملتح کی گفت و شنید کریں ۔ مؤرشاہ نے پہلے صلح سے انکار کیا اور کسی طرح بھی مقبا پر داختی نرموا تانگا ندسے راجہ نے یہ و تکھکر کوسلانوں کو بوراغلبہ حاصل ہے اپنے بھوٹے ئے کومنتبر نہی خواہوں ہے ہمرا ہ دوبارہ مخدرشا ہی شکریں بھیچااور بادشاہ کرمینجام دیا کہ یں بادشاہ اسلام سے صلتہ گوٹوں میں داخل ہو جیکا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ با دشاہ سے فران سے مرم تناوزند کرونگا۔ تھے امید سے کہ بادشاہ میرے گزششہ قصورول کو جوراً جبيجاً نُكرك اعواست مجد سے مرزد موٹ ایس معات فر اگر مجھے اپنی بارگا ہ كاليك طيرسوم.

ہماری ا دلا دکوچاہے کہ منگانہ کے راجاؤں اور اک سے دار توں کو اپنا سجھ ان سے مزام ىنەمۇل ـ ادشاە نےاس نوشتە برانى اوراسىنے قامنيول ـ اميرول اوراركان دولىت كى مهر شت کراے نوشتہ قاصدوں نے میر دکر دیا تلنگا نہے المجی اس تحریر سے بجدوش ہوئے اور وہ مرضع تخت جو لمثگانہ کے داجہ نے سلطان محاتفات کے بنا کرا ما تھا اور اسی طرح سرکار ورنگل میں رکھنا ہواتھا یا دشا ہ کی خدمت میں حاضر کیا بیخیرشاہ اس ہجنت کو دیچنگر بی پنوش ہواا در ایلحیوں کواغراز واکرام سے سابھ واپسی کی اجأ زت دی ا ور بنود ت ملاحس آبا د گلزگه روانه بروا بور وزی دن گلرگه به دنیاا ورانش تخت کوتخت فیروز ه نے !مرہے موسوم کرہے ساعت تحیل میں ( وہ کھڑی جب آنتاب تمام سال کا دورہ تختا یے بڑج سُل میں داخل ہو ہاہیے) اس تحنت برحلوس کیا فوجی اصرول اور مہادروں کا ول نے ان معرکوں میں بار اِنتجاعت اور مردائی کے جوہر دکھا کر جان نثاری کی تھی طرح طرح کی مہر اِنیوں اورمرحست سے سرفراز کیا۔ اور باب سے نقر فی تخت کوحس کو جده کزنادل سے پیندندکرتا تعالیورتبرک کے خزامہ میں رکھوا دیا۔ میں نے سن رسیدہ لوگور اکاکٹ کردد سے حمنوں نے بچکیشاد ہمن سے زا زمیں خت فیروزہ کو دیجھا تھا پر ناہیے يتخت تمن كزلانبا اور ذهوان كرجورًا أسؤس كابنام وانتعاا ورأش بجه اويرسوني بمخ فتے جو بیش قیمت جوابرات سے مرصع متھے اس طرح لگائے سکئے تھے کہ تحت کوا کم ہے دومری مگیرائٹانے اورلانے کے وقت اننخوں کو کھولتے تھے اور آھیں ت كرأسان سے مندوق ميں بن كرلياكرتے تھے ۔ خاندان بمنى كا ہرفسہ انروا ىڭلان مخېرشاد كى تقلى كرتا اور درنش كا ديانى كى طرح تحت فيروزە بريھى ہرجە زمير یش قبیت چاہرات اور موبتوں کا اضافہ کیا جا آھنا ۔ محود شاہ بمئی سے زمانہ ہیں جبہ ت سے بین جاہرات اس مے نکا ہے گئے کہ اک سے ایک طح اوساط یا وشاہ کی رامی اور ماله رکخته نسع سانه منان جائے تو فاک سے مصروں اور جوہر بول نے تخت بت ایک کرور وق آنی اس تنت سے جوابرایت نظامنے کا فقید اور رس کام کاسلنت سیجہ سنے: اسارک نابت ہونا اپنی جگہ رفیقیل سے بیان کیا جائگا میں نے لاائمیٹل نویتہ ستیحیں سے آیا وا مداد سخنت فیروز ممکن حفاظت کی خدمست بھ در تھے۔ دریا نت کیا کہ تخت نیروزہ سے ام سے میٹنجنٹ کس دجہ سے بوہوم کیا گیا

تاريخ فرشته السميل نے جواب دياكہ و مكدات الى زا نديس اس تخت كى توشش فيروزى كايے كى تقى اس لٹے ادشاہ نے اسے تخت فیروز ہ کے ام سے موسوم کیالین احزیب پر اوشش جواہرات اور موتبول سے السی وصلک آئی تھی کہ اس کا اصلی رنگ الکل معلوم نہیں ہوتا تھا جرسال ادشاه نے سخت فیروزه برحلوس کیااس سال جالیس روز کال عیش دعشرت کی محلیب آراسته كرسے تام شهركو برسم كى بازېرس سے معاف كيا اور عام حكم ديرياكه اس زائد ميں برخف اینی مرضی کے موافق علیش وعشرت میں زندگی مسر کرے ایمام امیروں اور ارکان وولت نے بادشاہ کی موافقت کی اورائے گھروں میں دن عیدرات شب بات بنانے گے اسی زاریں مرسیقی سے چیداستاد محفول نے ایر خمر واور ارجس سے راگ اور گانے کو انکل دل شین كركها تفا كمك بعنول نے فودان دونوں بزرگوں كے منہ سے لنمہ وسرودسنا تفاتين مسو تُوْانِي وَيْلِ سِيحِسن ٱ بِادْكُلِرِكُه بِيو يَجْ سِلْطان مُحَاشًّا هِ فِي اسْمِ عِشْ وعشرت سِيموقع بإن قوالول كا وجود محفنمت سحفاا وران كى برى عزت وكرم كى آخر روزايك جيويا ساجش منعقد کمیا اور کات انٹ سیف لدین غوری اورصد رالشریف کواحازت دی کرنتخت سے یا پہ سے یاس میصیں اور بہا درخاں ولد انتخال فتح کو امیرالامرا کا خطاب دے کراٹسکی قدرونزلت کو ده چندلن و مالا کیا بھیر شاہ نے ساورطاب کی بیٹی کی اس سے مپیشتہ شابراوه مجابد سے ساحة تغیب کی تقی اس روز دو اول کا لکاح کریے شا باند تزک واحشاه کے ساتھ عروس کو پیٹے سے میر دکیا۔ الآواؤد میدری نے تحنہ السلاطین میں لکھا ہے کہ یں عقد کے روز دس سال کا تھا اور مہرداری کی خدمت پر امور تھا مجھے فرب اور ہے كمحكس سلطان محزشاه تهثي سيحسن وجأل سيمنورتقي اورقوال حضرت حنبروسي وتؤخر جادثنا ہوں کی مرح میں تل<sub>خ</sub>سنے گئے تھے *سری*لی آواز اور دلکش راگ میں گارہے تھے مح شاہ بیر مخلوظ تھا اوشاہ <sup>ا</sup>نے مک سیف الدین غوری سے کہاکہ اِن مین سو قوالوں کے وطيفى كابرات المدوول سييهال آعي إن راجة بيحا كرسي خزانه كي وسير كلهور لكسيف الدين عورى في الرجه ما دشاه ك اس عكم كونتراب سي نشدر محول كيالين ومت لسيتهيل ارشاد كاا قراركيا مخارشاه ملك مائب سطي خطره بسيرآ گاه موكيانكين خامژن رہا۔ دوسرے دن حالت ہو شیاری میں اس مے سیف الدین غوری سے پوچھاکہ توالوں کے وظیفہ کا برات نامہ راجہ بچا گر کے خزانہ پر ماید کیا گیا یا نہیں۔ مک انسے کے کہا کہ

ا ک مائیگا سلطان محدِّشاه نے کہا کہ اب جبکہ آسان وزمین نے میری اطاعت او چکرانی كا قرار كركياب ميرك في بركزيه زيابني ب كريكار اور لنويات زبان سے تكاوں ان توالوں سے برات امرکی است مراحکر نشدا در مردش کی حالت میں رتھا اور میں اییے فران سے یورا کرنے پر پاکش آبا د واور تیار ہوں اسی وقت برات نامہ کی رقم فران میں کھندا ورَفران براین مرلگا کراکسے فراً بچا گرکے داجہ سے یاس روانہ کر دا ورکھنے کہ فوراً رقم بات رواز کرے ۔ وَاَ الْبِ سِیف الدین غویہ ی جو کم سلطان می شاہ سے اس طرح مے ارا دول کومبت آہی طرح مجھتا تھا توالوں کا برات نامہ راجہ کے یا بیجاً گرکاراچه می این قله پر بی بمغرورا وربها در تبحاً اس طرز وروش کیے ب ہواا ورائ*س نے* قاصنہ کو گا۔ھے برسوار کراھے اس کومیارے شہر میں تشہر کیا اور ہیسنہ فارج البلدكروما راوراس وتست لشكر كونيار موفي كاحكم ديا بس بزار موارول اور نولاك یا دوں ا در تین ہزار ہتھیوں کی جمیت سے ہراد شب ترک واحتشام کے ساتھ مرحد دکن ك طرف ردانه مواا ورقلداً و ون كے نواح مي حير زن موكراسيني وميول كوا يمة إخت و إلان كرنه كا حكم دست د إيلالمان محدَّثاً وكواس واقعه كي الملاع مولَ جوكَ وكم يرارا دربهندر كم لشكر ول ني دُوسال كإلى سنر كي نيبتين محييات ميں اورامھى انہيں اَرام فسيب نه ہوا تعااس نے إدشاہ نے ان دونوں بشکروں کو تواین مگریر محصورٌا اورخان کھ وولت آ إد ك تشكرك بمرا دايني إس لا إا در ولم بين سے ال فنيت كما يا بخوال یر شا نبراد د معابد کی معرفت تین می رسان سے اس چیا تاکہ بیدر فیمسیدوں مشامخوں وال ج مسيم كردن جائب اورنيزيه كه شاهزاه وحسرت شيخ سے لفيرسلوں سے مقالم ہيں حرکہ آران کرنے کی ایازت ہے کر اک بزرگ سے و ماہ چیری التحاکرے رشیخ محر*صراح نے* ن واح ك الساستان كو إدا وسع عليه سع وش اور الا إل كي اور معد كون تهم مشانخوب اورهله اكورانة الميركيس آباد كلبركه كل سيدمي كني اورخلوص وحنوع بير ناز أداكر مع يشكر اسلام كي فتر اور باوشا ، اسلام كي محت وسلامتي فداك إركاه ويس دعا ہ بھی نیاب ساعت اختیار کرسے خیرا دربارگاہ اِسٹیجو ا کی سراجہ بھا نگرنے اِ وجوداس کے كهزانه يرمات بإنتماا ورور بالمشاكر سنبتاكا ياث بزهام وانتعا اطمينان سے ساتھ صار مكل مے بیتے تیام کیا اور تلدک نیج کرنے میں استدرجان تو ٹرکوشش کیکائی سے زمادہ

تاينخ فرشته . حارسوم كسى انسان سے عمر نہيں ہے۔ اہل قلعہ نے جو انفي سوبها درسلان تھے قلعہ كى حفاظت بب مرى سى كى اور يوراخى تك اواكيا لىكن فلعد سے داروغه في جو لك سيف الدين غورى كابزيز قريب تعاميّنه باتون يرابل قلعه سيخت بادبرس كحسب سيأبس مي نفات بيدا موگیا اور اُوگوں نے قلد کی حفاظت اور اپنی ہوستیاری بیستی کرنی شروع کردی غُوصَكُه راجِهِ بِيأَكُمرِ نِهِ قَلْمُ كُولِيا ا ورستِدون سَنَّح جُسَلًا لؤن سَح يَجِي وشَمَنَ بُور سِ تَص تهم ابل اسلام مومع ان سے زن وفرز ، سے بڑی شخی سے ساعۃ تر بتنے کر ڈالا۔ ان تنول لان سے گراوہ یں سے ایک تحن کمیں کونے میں مجھ ب اور موقع سے اپنا لباس بدل كركوشه عافيت سے تفاا در مندووں سے ميا ميون سے ساتھ قلد سے آم چلا آیا۔ پرشخص بہت حلد دریائے کرسٹنا کے یار ہوکڑھن آیاد گلبرگہ بہونچا ادراس نے محرشاه مسعوض کیاکہ بادشاہی الذمین سے آپس کے نفاق نے کام خراب کیا اور راجہ بحا گرنے مرکل سے قلعہ پر قبضہ کر لیا اہل قلعہ میں موامیرے اور بی تنفس کی جا ان تهنين سي يسلطان محكرمتناه موامك غيرت مند فرا سرواتها يه فبرستكر بي غينبناك بواراس غربة سلان سے جواس کوشش اور محنت سے اپنی جان کے کر گرگر آیا متنا قتل کا حکمر دیااور كهاكص عش في استغ بي كنام ول كومرتي و كيهام و أي است زنده بسي و يجه سكتا ـ ب نے حیں روزمسلمالوں سے قتل کا واقعہ سنا اسی ون اینے قاعدہ کےموافق بینبر اس سے کم تشکر سے یہوٹیے کا انتظار کرے متفر کا ارادہ کیا اس نے چادی الاول مُلٹٹ میں رکاب میں یا ڈن رکھا ا درتسم کھا ٹی کرجٹ تا۔ آئے میوسلانوں سے عون ایک لا کھ ہندوؤں کو تدتین نہ کر لگا اپنی کوار میان ہیں نہ رکھے گا۔ بادشاہ دریائے کرشناکے لنارے یہونیجا اور کہا کہ اس خذاکی تشم صی نے مجھے پیدا کیا اور یا دشاہی سے مرتب ہر فانزكياس اس تيونة سے ڈرانے والمبے دریا کی حباک آ میزی اور وسمنوں کی قوت نے خون کا خیال بھی دل بین نبیں لا تا اورا بنی جبیو فرج سے ساتھ اس دریا کوعبور کر \_\_\_ خلافهار کی مدد اوراس کی تونیق سے بھروسہ پررائے بیجا گرسے تلب نشکر پر علمه آور ہوتا ہوں میں اس راجہ کی فوجی جمبیت کو پرنشان کرسے مرکل سے مقتول سلانوں کی روح موخش کرونگا- محرشاه نے شاہزادہ مجا ہر کوا بناول عند مقرر کیا اور ملک ایسین<sup>ا پ</sup>ین<sup>و</sup> پر کوصاحب اختیار کاک و مال مباکر سوائے بیس ای اورست کی تقیوں کے یاتی متسام

بالتقى شاہزاده محابره كودے دينے اوربينے كواجي طرح وصيت كرمے حسن آباد كارروانه كيابتين روزس دريا كوعبوركيا تلم مورضين كواسات يراتفاق بسركه محرشاه سيشكريس بحساب عددشاری نوہزار میوار موجود التھے ۔ راجہ بیجائگر ! وجو داس سے کہ تیس بزار موارور نولا كھ بيا دوں سے نشكر كا الك تفاعي شاه سے اس طرح دريائے مواج كوعور كرنے سے بي حيران اورير نيثان موار راجه في اسي پريشاني سے عالم يں آبک رات بجکه موااور مارش كا زورتها اينے تمام مبازد مها ان اور پاتھيول اورخزا لال کو توپيجا گرروانہ کرويا اورخود تنهاآس نیت سے میلان بر مقیم رہا کہ صبح کو لڑنے یاصلح کرنے تی یا ننہ ورباریوں سے مشوره كرسے متفقہ فیصلہ بڑمل كرائے اتفاق سے شكری - التقى تھوڑے وغیرہ اور نیز دورہے باربرداری کے جانوریانی اور کیونگی وجہ سے دوکوس سے زیادہ راہ مذھے کرسکے اوراکے یلنے سے عامز ہوئے اورش حکم کر ہوئے گئے تھے وہیں قیام فیرموکر فوشۂ تنڈیر پرصر کر مٹھے ہو کہ اسی را زندوشکر کے کوئی خرجی شاہ کی فرج ایک لی حق اس نے نشکر کا ہ اور خیر کا ہ کو انسی علیوں جو ا ف اور طور سے کے ساتھ سے اگری فوج روحاوا کیا اور مج کے قربیب اس شکر سے قریب بیونخ گیاراحه ا دراس سے تمام ساتھیوں نے فرار ہی میں ایی قیرویکھی ا ور ہاتھی اور بال دانساب سکوجیوز کر قلعه اد دنی کی طرف بھا کئے میر شاہ نے مبند دوں کی شکر گاہ کارخ کیااور بیجاً نگرکت قدیم خاندان سے اساب مثابی پر آسان سے قیصنہ کرلیااور مندؤ لشكريوں تحتن كاحكم وإجائج عورت مروجوان بوٹرسے مالك فلام سب لاكرمتر نزار اُوی تدفیع کئے گئے کی تفغة انسلاطین کی روابیت سے مطابق ووہزار إتھی تین ہزار ارا ب تویب اور صرب زن رسات موعر بی گھوڑے اور ایک حرّا ڈ منگاسن باوشاہی فیفلونڈرا یس آسیے اور باتی ال عنیت امیروں سے ہاتھ لگا۔ تھڑ مثاہ اس نتح کو دوسری فتوحات کامقدمه بھاا ور برسات کاساراز انہ فلٹہ پر کن ہی میں تھے کیا ۔ برسات سے بد فان تُورِّسي دولت آياد ك تشكر كم ساحة مُحْرِثناه كي خدمت مِن اُحاصر روَّليا - مُحَرِّثا الم باب بهت بری جمعیت اکھٹا ہوگئی اور غیرسلموں کو تیا ہ کرنیکی ٹیت سیے قِلْعُرا دو ڈی کا ں نے رخ کیا۔ راجہ محائگر دریا ہے تمہندرہ کوعیو *سرسے اِس ز*ہا نہیں قلعُہ اد دنی ہی بر مقيم تحا. راجه نے این بھائے کواس فلد کا حاکم مقررکیا اور خود اپنے مالک ب . تلب بل بناه گزی*ن به*وا اوراطران و نواح سی نشکرو*ن کوجمع کیا* اور مزانداور با تھی

والنخ فرسشته

كهندوينيُّرت روزا نداني نرمي كيّا بيس يُرحكر لو گون كومنائيس اورسلمان سوتل اور الساكرف كاتواب سياميون سے وانشين كرس اور مندوؤل كوسلماؤل سے مقابلہ بی صف آرا ہوئی ترغیب دیکرسلمانوں سے وہ اعمال جرمند وُوں سے دل شکن ہر سن كائے كوذى كرا بول كى بےعزتى اور توزين كر ايزمسلم ف كو ترقيع كرا بخانوں كو توڑنا ادرابی طرح سے دومرے امور میان کریں ۔غرفتکرامی طرح مفرک نزلیں طے کی گئیں اور ب فریتین میں ارہ کوس کا فاصلہ رحم اوسلطان محدُّشاہ نے خان محرِّ اور سر نو ستوں کو حكر وباكشكري عدد شارى كريس بينده بنرار سوارا درمياس بزار بيا دول كي جعيت معرض تحریر میں آئی ۔ یا دشا ہ نے اِس فوج میں سے دس ہزار سوار و ک اور تبیں ہزار یه ادوں کا ایک تشکرمے تمام کارخانہ انشاری خان مخرسے ہمراہ کرہے اُسے آگے دوانہ کیا ذلقعده کی چودهویں تاریخ کو مبندؤوں اورسلمالؤل کامقا بله مواا ورقبی سے سیریترکم ایک دوسرے کو تباہ اور بر یا دکرنے میں ٹرے یوش وخروش سے ساتھ شنول رُ طرینن سے بیے نتارجا نیں کام آئیں یموسیٰ طاں اورعیسیٰ خاں حن سے وم سےفان کیڑ كالميمنداورميسره قوى اورطاقت ورتفاتفتك كزخم سع ميدان مي كام لم عيدان دواذك مرداروك سيحسيا بي ادحراً دحرنتشر بوسكة ا دركتر بيب عقاكه سلما توك كفضان يهوشخ حائے كه دفعته ملطان محكرشاه وحاوا كركے تين شرار كمل سوارول كے ساتھ فيكام ، بنا ایک کوس سے فاصلہ پر بہونے گیا۔ فان میز کو بادشا ہ سے بہو سننے سے ڈھاری ہونا اوراس کا پرلیٹان کشکریسی ہرطرف سے سمٹ کر اس کے گردجمع ہوگیا ۔مقرب خاں نے توپ فاند کو آگے کردیا اور اپنی حتی المقدور دشمنوں پر آگ برسانے بیں کوئی کی نہیں کی اورمندوسیا ہیوں کو توب و تفنگ سے پرلیٹان اور پرواس کرے فان محرکت كمنابهي كدمندو سكريريتان موكرابت قدم بنير راب الرحكم موتوبي عي الإون تع عقب سے مكل كرائي خاصد كے جوالوں وريها دروں سے سالمة ال يرحك أوربول خان خرنے امیروں سے ایک گروہ کو مقرب خان سے یاس میم کراس کو حکم دیا کہ اڑائ ين شنول مواور ووكوري الن ايرول سي ينجير دوانه موارا ورست على مندوول ك رپر مبوئ گیاکداک کواتشیاری سُے آلات شبے کام لینے کامونتے نہ لا کواریں اور خر تعین ترسلما و سے اولے گئے۔ اس اثناریں فان محد کا اسمی شیرشکار املی ا

تايخ فرشة فرست بنیں ہے کہ فیج مجمع کی جائے ۔ راجہ نے سی دوسروں کی طرح عزت کوجات پر قراًن كيا اورميدان حنك سے ايسا عاكاكر بي اكريس ماكراس في وم ليابلطان مراث نے ُ داجہ سے تمام خزا نہ اور اسباب شاہی پر قبصنہ کیا اور تقریباً دس منزل کہ کہ دشمن کا تعابت لیا۔ بادشاہ نے دس ہزار خیرسلوں کوموت سے گھاٹ اُٹارا اور مہتوں کوزمی کرسے مبندوون سے تباہ اور بربا دریا وریش کوئی وقیقہ اٹھا ہنیں رکھا سلطان محکزشا ہے تھا کہ آگ اسقدر دون سے بھی ٹھنٹری نہوئی ہیجا نگرسے تیس جالیس کومس کے جہال کمبیں ا كه آبادى كانام سنا بحال تعبل وهاو اكرسے دشمنوں كو ثة تنبغ كيا . بيجا فكر كے اركان دولت اورعايدين يرال الت ويحه كركش رائع يعقد بوث اوران سب في داجه سب المست او بخفاد مفنب سے البحد میں کماکہ تیراد و رحکومت جاریٹے لئے منحوس ٹابت ہوا اور مارى عزت اوراً بروخاك من ل كئي دس بزار بريمن خاك وفوك كالرهير موسكم اوررعاً إكا نام صحة دنيا سے مطالبات شن رائے شفيان امير دل كوجواب ديا كئيل كون كام الااعيان لك سيمشوره كي نبيل إلين تقييم سي مجبور مول اور في تقيمت پرمیراا ختایار تبیں ہے اب وتم لوگ صلاح دو میں اس برعل کروں ۔ اِن امیروں نے رایر کو واب دیا کھن طرح نیرے باب نے سلان سے خمگ وجدال ترک کرے علاء الدين كأمكمو يستصلح كرن تفى اس طرح تحقيم على جاسب كمسلما نورك قاطره ملالات ارے تش رائے نے اس رائے کو قبول کیا اورسلطان محرشا ہ سے اس قاصدروانہ كئے اورائیے گزششتہ حرکات پر انہار مرامت کیا اور صلح کاطلیکار ہوا سلطان محرشاہ نے صلح کرنے سے انکار کیا۔ یا دشاہ سے ایک گستاخ مصاحب نے کہا کہ جہاں بناہ نے آئے سوسلمانوں کے عومن صرف ایک لاکھ مندؤں سے تہ تینغ کرٹیکی قسم کھنا فی تفی درگیر ہندوؤں کا نام ونشان مٹائے کی مسلطان محرمشاہ ہنسااوراس نے کہا کہ اگرجیہ قسم کی تعداد سلے کئی گئے ہندوقتل کر دیئے گئے ہیں لیکن حیب کاکراہے بھانگر قرالاكن دلى كے برات المكى رقم نداد اكر ليكاي بي بقيد مندوول كى جان كود ان نہ دونگا۔ مندوالجی صلح سے باب کی اپنے مالک سے وکیل مطلق تھے ان قاصدوں نے بادشاہ کی شرط صلح کو قبول کیا اور برات نامہ کی رقم اسی تحلیس ہیں اواکو مخی سلطان محرُشاہ نے کہا کہ میرا دل گوارا ہنیں آتاتھا کہ جو بات کمیری زبان سے نکلے ہے

تارشح فرشة وه لغواور زايد ابت موكر دنياي إدكار بضداكا شكرب كديس في ويكه كماتف اس كوبرراكرديا اورابن حكم كى تيل كوالى :\_ حقيقت يدم كدالساعجيب وغربب واقعد الكے اور تجيلے بادشاموں كے كارال میں کہیں نرکورنہیں ہے اورصاحبان لبھیرت جانتے ہیں کہ مُرکورہ بالا واقعہ وطیم ثین کے دھاوے اور ناگدیوسے ارے جانے سے کہیں زیادہ تعجب آگیزے ۔ المجیوں نے جب بادشاه كوخش ديجها تو محرشاه سعوم كياكهم اسوتت بادشاه كوبيرم بران ئے ہیں اگر حکم ہو توحینہ باتیں از راہ خلوص عرض کریں۔ یا دمثاہ سفے الجیوں کی درخات قبول کی اور ایخوں نے ادب سے ساتھ عرض کیا یہ بات سی زمب میں جایز ہیں ہے کہ گذر کاروں کے عوض بے گنا ہو لگا خون بہایا جائے اور خاصر عور توں اور مصوم بچرں کو قس کرنا تو ہرطرے پر ندموم ہے۔ اگر کشن رائے نے مرکل کے مسلانوں کے ساتھ برسلوك كارتنى تواس مين فيترون أورب لواؤ لكاكيا قصور تفا يحرشناه فيجواب وما كه فذا كا بوحكم بخفاو دبها مي اسُ بي إلكل لاجار آ درمجو رتفاله المجيوب ليعوض كيا مندانے اوشاہ کو دکن کے بہترین حصوں برحکیران فرایاہے اور کرنا آگ کا ماک مالکے تو مے جوار میں واقع ہے اور اس بات کا بھی کا آل تھین ہے کہ یا دشاہ اور اس کے حالیثین عرصه درار بك اس كأب برحكم أن فرالمنظ اوركر نا كاب كواس سلطنب كے ساتھ حق جوار عامل رہے گا دنیا کی حالت اُ وراس سے انقلاب کا کیااعتبارے عکن ہے کہ وٹیا دارو میں خورغرضی کی وجہ سے پھراس تسم کا کوئی تھار اپیدا ہو توانسی حالت میں خلت خدا کاکیا حال ہوگا مخلوق البی کی بقا اوار علیا کی خیراسی میں ہے کہ آئندہ سے اس میم کا برتاؤ نرکیا حامنے اور نیزوں اور بے نواؤں سے گلوں پر بے گنا ہ چھری ربیجیری جائے محرُشاہ اس گفتگو ہے بچد متا تر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے اسوقت سے اس بات کا عبدكياكه فتح جاهل كرتي اورموكه كومركرف كي بيدمي كسي تحض كومل ذكرول كا ا *در میرے لید میری ا*ولا د تھی اسی طرایقہ پر کارینبر دہیگی۔اس تاریخ <u>سے</u> دکن میں بہہ قاعده مُقرر موگیا که جوادگ ادائی گرفتار موں و متل نه کئے جائیں اور تا وقتیکہ کوئی ٹرا تصور سرزد ہنور عایا کا خون احق نہ بہایا جائے۔اس سے بعد الجیول نے قوالوں سے برات نامکی رقم اداکردی اور مخدشاه کواس سے علاوہ دوسری رقم دستیاب ہوتی

عاريخ فرشته وتم . تعارب التحسي موا-اب مى يمناسي سب كرتم ابنى خطاوكا اعترات كرواور المنع تصور كي معساق الكريب وعده كرنا بوب كه اگر گفتگارون کی طرح خرمسار بارگاه شامی میں حاصر ہوسکتے تویس تھارا قصور معات کردوں گا اور بھارے بہی خواہوب سے بھی مسی طرح کی بازیر نذكرول كايا دشا ونف مسيد طلال مجيد اور شاه ملك البيني و ومغرز درايو ك مرفت يخط برام فال تع ياس جيجا - بهرام فال في أدشاه كاخط الت بى كونبه داوليا مشوره كيا يكونبه داوسانى كما ظابرے كري شاه سابت دوز تمند فرا نرواب مركناه كه بمس سرز د مهواب و وہ ایسا ہنیں ہے کہ ہم سمن وقت تھی یا دشا ہے ہے خون رکزندگی كركرسيس جبك وولت آيا وكاساقلعه بأرس قصنديس باوراجه بكاندا ورنعض امرائے برار جارى مديراً او ه اورساري تو اميں ماستے کہ خداکا نام لیکر کہ ہمت یا ندھیں اورس کام کو ہم نے شروع میاے اسے انجام کے بہوستانیل کوشش کریں۔ بہرام فان از مرانی پر کو بنیه دار کا جا داوس کیا اور اس نے یا دستاہ کی تفاوسکے پر على ذكيا ادراس طرح بغاو نت اور سركتني يرتلار إ- بهرام خال اب يشترسي أورزيا وه اسباب وتفكرم فرائم ترفي ين توطان بوا. ا دشاہ سے قاصد مسدملال محدا ور الک اشا، الاکسی کاربراری کے ناکام وائیں ہوئے اور انجوں نے بہرام اور اس سے طشیر نشیوں ك ننالمت كا سارا حال باوشا ه كو سايا ـ محد شاه ان حالات كوسكر بيد غفنبناک موار بادشاہ بیا مگرے وائیں آیا اور اس نے مندمال فال مُلاكومقِ ومد نشكر بناكريه له رواية كيا اوراس سے عقب مي خود میں شکار تھیلتا ہوا دولت آیا دی طریت جلا۔ بہرام خال کوزور اورراص كلانه سي بعض الأزم مسند عال خال محرك سي المسن ہے گئے تقیبہ بین کی طب رف طلے۔ ان لوگوں نے زریا نشی سے کام لیا اورمبت ہے جانب ز سوار وں کا اپنی فرج میں اصاب

. جلدمبوم كراما منه عالى خان تجربه كار اور حنگ از موده امير تقااس امير ني حرك سے مرکد آرانی کرنے میں کوئی فائرہ مذ دیکھا اور قصیر کسیو گالوں کے نواح میں تقیم ہوا ہرام فاں ماز ندرانی نے تنجیل سے کا کیا اورمسندعالی خال خیر عِي مُعَكِّر يَتَّوُون ماراتكن يونكم اس كاحراف آمين مُنكّ من مردارا دراني راف مع منا رفعا از دران کوکو ف کامیانی مرح ف اور ناکام والیس کیا بست عالی خاص خرحرف کی قوت اوراس کے الشكري حالت سراب يور علورير دافف موكياا وراس في لافير كمرمت إنه بي سنطل خال محتط بادنناه كوكهاكنين بادشاه كاتبال يرجروسكرت فلاك نابئ ونف سيخبك أزال كرول كاليكن الر جہاں بنا ہ خود بھی اہی صوری سے مجھے اور افسان نشکر دفوج کو مرفراز زیا بین توبهت زیاده مناسب اوربهتر ہے۔سلطان محرشاه اندنو*ل* رتبيج بواح مين صيدائلي مين مشغول تقايا د شراه في مسندعا لي خان فحر كاخط ونكيكا اور بلااس سيم كمراني فرج كوجو قصيبه كنج بين مقيم تقي سنه بإس بلا اسيفسائق الم تين سومقرب در إريول سے سماه روايز موكيا ـ بالحشاه طري حليموك مزالين ط كرن كار درباديون في تاريخ شاه مسء من كياكه مندعان خال محد محد لفية سے ایسا مناوم ہوتا ہے کہ وشمن کی طاقت بہت ریا دیوہ ہے اور وہ اپنے ارادے میں بنجید مستقل ہے اگر بادشاہ حرفیت سے سریر میوسنے میں جبل سے کام زلیں اورآ میستہ خرامی نے سائد معرکرمیں تاکہ امرا اور فوج میں قطع منزل کرمے بادیتا ہ ملے مرکاب موجائے ق مرطرح بهتراه دانسب سي منح دشاه في ان كأمعره صنة قبول ذكيا ا وداك سي كماكه يحف البيني كو مقرره تاريخ برمندعالي خال مخرسے ياس بهويجا نا صر درى اور لازى ب اورتم لوگ جو کہتے ہو وہ میرانے عزم سے بالکل خلاف ہے کھیں معلوم نے کہ میں یارہ سرار موارالیے مراه لیکر انگانہ کے دور در از ملوں کو گیااور وہاں باغیوں کو کا ل سزادی اس طرح وبزاج كسائة راجر بيا قركونكل اوريها روابس اداره اورسر كردان ميرايا اورخدا ك نفيل سے كاميات والين آيا۔ ميرف موجوده عن سوسوار از دران اوراس ك بهى خوا مجيد رويا وسفت حريفون كويال كرنے كيا كان كان بن ما دشاة نے اميرون من يكفتكوكي اورسفركي مغرلين اورزياده بيل كدراعة طي كريف لكارباوتناه تصرين مصياركوس سط فأصله بربيو بإاورات مطوم مواكه مندعال خال مرك

وإنخ فرشته فأرموم رشمن کے مامنے اپنی فیج کے پرے جائے ہیں۔ اِدشاہ کے بہونینے کی خردوست اور وشمن بهول بنضني اورواج تكلف كالزمول في مدان حكّ سي مندمورًا حراف كو تناجيور كربها ك نظے ال سے علاوہ دوسرے ساتى سى سدان حاك سے سيج وسالم تُشْ عَانِ لِينِ لِيْ عَنِيمَت سِمِحِيهِ اورا بِنُولِ نَے وَشَمَن کے بِحِرے اینی جان بِانْ بِهِامِ الْ اوركو بندد اوز أنه كى كروش سے خبر تھے جب الحول نے يرحال ديجوا تو الم الديك خَلَ از ان کئے ہوئے راہ فرار اختیار کی اور حلد سے حلد دولت آیا دے قلع میں جاہو نے سلطان مخ شاہ جکدائں سے ساہی دہمن کے تشکر کو اخت داراے کررے تھے ایک موستر جوان سے ماعقمندعال فان مخدسے اس بہونیگیا ادشاد کی بہت و شجاعت براش سے دوست ودهمن سباس كى تعريب كررب فق متدعال فال محرك التماس كروافق ار شاہ نے وہ دات اسی مگر مبرک اور صبح کو طہد سے جلد حربیف سے نتا قب ہیں روانہوا سلطا ہے۔ شام سے قریب دولت آبادسے دوکوس سے فاصلہ بریمونے گیا اوراس نے جا اک قلعما عاصرہ کرئے۔ بہرام فال اور کو بند دیو بید بریشان ہوئے اور اپنے ہال کاریس ایسے عران ہوئے کہ دولؤں گنبر کا روس ا فاص شهردولت أبادين فضرت سيخ زين الدين كي آستان برائ في أول بهرام فال اور کو نبد دیونے جناب شیخ سے پڑتھا کہ اب ہم کیا کریں آیا دولت آبا دیے قلعہ بن پڑا گڑی رم روشمن كى ما فعبت كريس إيدكه خرايف ي المجيز كے لئے كون اور تدبيرا فتيار كريں شيخ في جواب دیاکی پوکرتم لوگ میرے دامن میں پناہ گزنی ہوئے ہوا و رضوص کے ساتھ مجیے رائے او تھ رہے ہواس لئے میں بھی جو کھیے تھارے می بی رہترے وہی تم سے بیان کر او تحالاً فلعه نبد موکر و خمین کی دافعت مرنا آئین نقل و وانش سے انگل بعید سے تطبی جائے كراينے الوكوں اور دوگرمتعليتن كواينے ساتھ اوا وربيهاں تيام كرنے ميں وخطرہ الكت ہے اس برداه فرار كوترنج وواور نوراً طَرات روانه موجاد بار ندران اوركوب بويية يحضرت شخ كے گریں بیٹے بی نیٹھائے تعلقین کو یہ بینام بیج اکہ تنہا ہے آئیں آکہ صرت شیخ کی زارت سے نیفیاب موکران کی روحان وت سلے ہم امراد طلب کریں اور اس سے بعد بچر قلد ښد مهوجائيں۔ ان ندوان اور کو ښد د پر سے متعلقین جرسب کے سب قابل بھروسوتھ مالم كى تذكر بوئى كے اور فرا كھوروں پرزین لگاكرانيے چندخاص خادم بس سے بمراہ

بإليخ فررشت منتهارى الملزت يرسيت كرونكام إوشاه اس وإب سے بحیر فینناک مواور اس نے محم واكشيخ شهر مصافل عائي جعفرت زين الدين في المنطقة كان معدر والااوراني مرا ے اٹھے اور حضرت شیخ بران الدین سے رونسزیر فانٹر ہوگے ہے گئے اپنا عما معنرت ر إن الدين كامزارك إس زين مي كانرويا اوروبي اينامصار بين يرسي كرموك اور فرا اکراب اس حکیم است محصے استحالے کے لئے آسی بڑے بہادر اور قوی ول انسان كى منرورت ہے . بادشاہ نے يەتقىدىناا ورمىزت شيخ كے خلال كوسمچە كراين حركت يېزىنده موااوراين الخدسي يصر الكوكركرين وان اوام توزان من الش ايك فنق مدرالشراي ع القصرت شيخ كي فدمت مي روانه كيار شيخ في وإب د إكدا الرسلطان مي شاه فازي شربیت اسلام کے احکام کی حفاظت میں کوشش کرے اور اپنے کامب سے شرائجان ل کو مهاراورتباه كرك ايتي إلى محط ليته برعل كراء اورطن فدالم مال شراب مذيبي اور قامنيون اورعالمول كوككر دس كمالوكول كواعال برسي ارتكاب سيسخى سيرا خرتين اور إن من احكام كذاك كو بايت كريس تواس فقرزين الدين سے زياده إدرا ورا ورا ورا بى خواه نېيى ب لىلطان مخرشاه فازى كى خطاب ئے جومفرت شيخ كے منسب كالانتيا بيد وش مواا ورحم ديا كواس خطاب كواش مع ديروات بربرها ديا وافي والبغر حسرت فیے سے طاقا کے سے موسے اس نے مرم واری کی حکومت سندمال فان می کے مبردگی اور خوص آبادگلبرگه روانه موگیا۔ إدشاه نے اپنے تام مالک محرومة میں شراب كى خريد وفروخت قطعاً بندكردى اور شراحيت اسلام كيبيلان فيسر جان ودل سے كوشش كرك لكار إدشاه في اين جررول إور قزا قول كوجواسي ييشه مي منهورا فات تھے اور جنوں نے میافروں اور لا کمیروں کے قبل دغارت کرنے پر کمر بہت ! ندھی تھی نست ونابود كرنيكاتلى أراده كرلياا ورايني لك كيارول طرندارول مح نام ذان صادر کے کہ مرحاکم اپنے حدود کاک کو ان فا لول کے وجددے یاک کردے یا د شاہ کا حكم تحاكماس فرقد سلے مرحزد و بزرگ كا مرقلم كركے دومروں كى عرت سے نے يانے طالت تورواندكيا جائے۔ إدرا وسے حكم معوافق مرطر فدار نے قرا قول سے لمجااوران كے مامن يرحمه كريح في إسات مين سع عرصه مي ال كى جَأْمَت كو إ نكل فيت و الروكرديا ولاواد و بيدى لكتے ہي كرچه مهينے سے اندرتقريراً تيس ہزار جوروں اور ما ہنرلوں كے مرطارون تر جلدسوم سے من آ اِدگلرگه روا زسے سے متمرسے اِہران سروں سے جبو ترے بنامے سے اور مجاشاہ كى سياست كاشكر وساد عالم ي يعيل كيا ان كارروائيون سے داستے يوامن بو كئے اور الان كى جان اوران كا مال ت خالمول سے محفوظ موكيا رمي شاه نے يہ تام كام اس سے انجام ديئے كرحفرت شيخ زين الدين كاول بإدشاه مسيخوش مو حضرت شيخ على سلطان كان تيك اعال سے بعید وش ہوئے اور مبطرح سلطان محدشاہ حضرت شیخ کے پاس امہائے عقیدت بيجراي خلوص كاان سے اظهار كياكر انقااس طرح صررت سيخ مي إدشاه محطوط كا جواب شفقت اورمهر إن ساوا فرائے تھے اور کسی حال میں ہی با دشاہ کوفیعت کرنے ے ڈرینیں فراتے کتے۔اس زمانہ میں لٹکا ندا در بیجا نگر کے راجدا ور دکن کے تام زمینلار بادشاه سے ملیع و فراں بردار ہو چکے تھے ا در مقرر ہ ال روایہ کرنے میں کمی ہنیں کرتے تقے اور طک میں ائن وا مان اور رفاہ وخوش حالی کا دور دورہ ہوئیکا تھا یا دشاہ نے مِي مُشَكِّرِ مِنْ مُورِوقون كيا اورجها مُداري ير توجه كى - با دشاه كااس زماً مذهب مي يه دستور ر ما که برسال کسی حرب کا سفر کرتا اور تنین جارجینے وہاں سپرونشکار میں صرف کرتا تھا قا عائز پھا له باد نشاجب طرف صيدا فكني كے لئے جا تا تھا اس بيعت كا طرفدار مُشِيكٹر آ ورخفے با دشا و معضور يت خركرنا عقا اوربا دشاه كويك سلطنت تكنيجا كريواني منتقركو ردا مذبوحا ما تفا غرضكه اس نصاف برور فرا فروا كے عهد مردكن كيجيو تے اور برے تراف ور ذيل سام ف امال كرسا تھ نندكى بسركر تنقط اورؤميت كوسواخشى اوزمتتر كحريجو المرسي مردكار نهقار دعايا ايلس بادشاه کے وجود کوخداکا بہت بڑاعظیم جھکر سروقت شکر الی بجالاتی تھی ۔ زماند کادمتورہے کہ يرض بروت كابنج قابض بتوطيه ادر بركفه مائة تنبى مريا بوتأب أى أين تقرره كيروا فقاس برل عزيز فرا نرواكي كل رحلت كاوقت اكليا اور بادشا من وين فقيده المسترين فات ماري اور لیسا نیرگان کیودوں کورخی کرکے رعایا کو گریہ دراری مبتلا کر گیا۔ مخترشا دینے باب کے بہرس بيوند فأك كياكيا بسراح التواريخ كي روايت محموا فن صبقدر بالتمى اورهبني دولت محراشاه کی سرکاریں یا ن گئی کسی ہمینی بادشاہ سے وقت میں اسنے قبل خاصدا ور اسفار رمال جاہر کا پتہ نہیں جاتا ۔ مخدشاہ کی سرکار میں تھیوئے اور بڑے نے وادہ تین ہزار خاصہ کے ہائتی تھے اور دوسرے اِدشا ہوں ہے اِس دوہزار اِتھیوں سے زیادہ جمنین ہوسکے اسى طرح حبقد رخزا نداس ياوشاه يمابس مقااس كالضف بمجىسى حكمران سيراس الحشانيوا

ہوگا۔ اس تابع میں یہ بھی مرقوم ہے کہ می شاہ سے پہنے کسی بادشاہ دہا نے اور اس کے بدكسن بهني فرا نروان كرالك ليراليها زبردست فأبنيل كياغ تفكرجه إمقى كهان راجاؤل ك ا اوا مداد نے بڑی محنت سے اپنی سرکاری جمع کئے تھے وہ باکسی رحمت سے مح بٹاہ کے قبضيب أتظئ اورسات سوبرس كااندوخته أورسا بال جوراجه كرزا كك سحيهان جمعتما نارت واراح مواكر الكك كامك اس علمت السالياه وديران مواكه ايك عصد بك این اصلی حالت کو نهیویخ سکا یک شاه نے ستره برس او موسینے اور یا یخ ون حکومت کی عابه شاه بن ملطان (مورْضين لكهية بن كهلطان مجابدشاه بمنى لك سيف الدين عور حقّ محرُشاہ بہنی کا ناسہ تقالس نے باپ مے مرنے کے بعد دکن سے تخت ملطنت ارِ حلوس کیا ۔ یہ با دشا ڈٹٹل وصورت قدو قامت حسن و جال ہیں اپنے كخرانه كاأفتاب تتااور زور وقوت وتهت وشجاعت مين اينى نظير زركها قنارتز كازمان اليحى طرح بولتا عقاا وراس سے بمشین عبی زیادہ ترتری اور فارسی زبانی سے اہرا ور بولنے والمصقعيه يرفرا زوانجين بت تيروكمان كاشوق ركحتا تفاا در بينية شمتيرزن اوزخخ كزاري ونیزہ اِزی کی منتکو کیا کر اعاا کے واقعہ اس مے بین سے زا نرکائقل کیا جا اے جس سے ائس سے زور د قوت کا انداز ہ بخوبی ہوسکتاہے ۔مجا بدنے اپنے بچین سے زمانہ میں آیک لات اپے اب سے نزانه کا مغل قرنما اور دینے تھیلیاں رویٹے اور اشرفیوں کی جِرالیں اور مسم کواپنے ېم منرب لوکو*ل کوتمام دولت تنسیم کرسے دوستون کا د*ل شاوکیا خزاکی نے *سلطان محک*کو الملاع كردى \_ با دشاه كولييني كي اس لحبيارت اوربي ا د في يرمُ اعفسه آيا محكر شأه نف خاصه كے تبول بردارمبارك كومجابه سيح الإنساح يعجبا بشاهزاوه بأب يحسلت آياا وربادشاه كو بحيد شنباك ديجه كركمنه كارول كى طرح سرحيكا كرادب سے كھٹرا ہوا مخرشا ہے عضہ ہي جيند کوڑے شاہرادہ کو ارمے جس سے صدمہ سے مجا ہر کے برن میں زخم پڑگئے۔ محاہرشاہ نے مبارک تبنول کی شکایت ان سے کی کہ اگروہ تھے واقعہ سے کلنے کرد تیا او میں آپ کی سفارش یا کسی حیله اور دفع الوقتی سے بادشاہ سے عنب کو تھنڈا کرے اس سے حدوری ماصر ہوا۔ ان نے بواب دیاکہ شاہی حکم سے مامنے بیجارے تبنول بردار کی کیا حقیقت سے اور اس كاكياكناه ب ما برشاه يسن كرفانوش مور ااورحرم سراك امرطلا آيا عابرشاه ول مي تومبارك منبول كارشمن بنار ماليكن زبان سے دس في الكل كينه كا اظهار ينكيا

بكربه ظاهرا ورزيا وةمنبول بردار يراغهارمهر بإنى كرتار بإلىاس واقعد يحاليك مفتالب مجابرتناه في يكب نشاط ترتيب دى شابزادك في اسملس مي مبارك سيكاكه میں نے سام کہ توبرا طاقتور سے اور پہلوانوں سے زبروست میصول کو والل میں جیت کردتیاہے میں چاہتا ہوں کہ میں ہی تیرے ساتھ زور اُز ان کروں سارک کوشاہزادے ك أ زرد كي كافيال مك زنقا اور نيزيد كرميف كطفل نواموزا ورائي كوتنومند والسجقا تفااس فے شاہزاد می ورواست قبول کر ال اور دوان خادم و محذوم ایک دوسرے سے دست وگر سان موگئے لیکن حیرت یہ ہے کہ اوجوداس کے کمشا ہراوہ کاسن چودہ سال كانقا أورمبارك تبنول ميس سال كاجران مقاليكن بازى شابزادى مى كے الق ربی اور میاری نیسارک و زمین سے اٹھا کراس طرح پیر زمین پر گرا آگراس کی گرون كى بدى لوت كى اوراسى صدمدسے اس فے وفات إن ـ مجابرتناه نے انیس سال سے سن بر شخت حکومت برقدم رکھا بیخت نشینی سے ببددولت آباداً يا ورصرت شيخ بران الدين رحمة الشرطيد محمز اركى زيادت كرسم طیح زین الدین قد*س سره کامرید* مواا وراس سے نیدوار الحکومت کو والیس آیا یجا برشاه مندعالى فان محرك استقلال اوراقتدارسے دل بن كچه فرف زوه تھا باوشاه نے عالى فا كودولت أإدى طومت معرول كياأوراس كيجاف اغطم جالون كواس صوبه كا حاكم مقرركيا عجابد شاه نے كش رائے والى بيتا كركو كلية كروا است كرشنا اور دريائے تمندره مے درمیان قلعا ورشهر بیشه ہارے اور تھارے درمیان نزاع اور مناوکا آفت ریستان ببتريب كداس محبرو كواس طرح ط كرديا جائے كدوريائے تمندرہ كوسر محتفظرات وكرور بإسےاس بار كا صهبيت بن لاميشرك بھارے قبصہ میں رہے اور در بالمے اس إركاشرقي وغربى علاقه ملطنت بهينه سے زير عكومت كرديا جائے -اس فيصله كى باليفين جاست كد بكايوراوردوس مقالت كقلعادر تام معلقه شهر بار عاكم ميروكرك ججيركه باعث فساديه اس كومنا دواور دابطردوستي كومضبوط اورستحكم كرلويمش وأسئ نے جاب میں کہاکہ رایجورا وررگل سے قلعے اور نیزان تنہروں سے عام علاقے ماحل کرشنا تک پرائے زمانے سے داچکان ہے اگرے قیعنہ میں رہ چکے ہیں میرے نزویک یے مناسب ہے كم قریائ كرشنا كوسر صرفرار دے كرندكور ، بالنظا ورشير مارے بيروكرود . اس كے

-ایخ فرشته علاده جرامق اید سریک

2

علاده والقى كريحام كنبرك ناابى معتمار باب محرشاه بمى فرفتار كرية أي المفيل واليس كروة أكدوون دل أيب دوسرے سے صاب سوجائيں عابرشاه فياس دوراز كار جاب وس كراب عض الما تفل كمولاد اور فوج كشى اوراساب ضمت كردرت كريك تياريان كرف لكارتام مالك مودسكا انتظام اين انا لك سيف الدين عورى كرميروكيا اوربيحا كرير حله كرنے سے لئے کرئے تیار ہوگیا اور شکر کوایک مگر جمع ہونے کا حکم دیا۔ دولت آبا بدراوربراً رك فوج حلدسي طبد كلبركه يوخ عنى اور مجابرتاه في إيخ سوطي إنتيال اور مادے نزانہ کوما تھ ہے کر بچا گر کاخ کیا۔ با وشاہ شکا رکھیلتا ہوا آگے بڑھا اور دریائے تمنیدرہ كوعوركرك تلعداوون كح قريب بهونجا - يظعدوكن من عديم الثال مجعاجا المحاربا وشاهن اس كتنير كاراده كرم صفدرخان سيتان كوبرارى في المع بمراه قلدى مهم ير ماموركيا اور امرالامرابها ورفال اوراعظم بايول كوتشكر كالميشرو بناكراني سي كجه أي رواني عابرشاه كومعلوم بوكيا كركش لامد درياء تهمندره مح كنارب يركنه كنكا وم تي مي معيم ب ياد ثناه أم سته فرای کے بما الد گنگا وق سے بس بیٹٹ داستہ اس طرف آگے بڑھا کشن دائے کو عابد شاہ مے مقد مشکری روانگی اور فود! دشاہ کی آیدی خرمعلوم ہوئی۔ راجہ سمی مقابلہ کے لئے انجی طع تيار ہوگيا۔اس درميان ميكنن زميندارول في عابد شاه اے كماكة قرب وجوار كے كسى حسكل ين ايك تيربرن اينامكن بناركهاب اس موذى والذرك وف سے مسافروں نے اس طرف كالاستطينا مجدور وياس اور ترض ميشداني جان صفائف رمتا على عارشاه في فودا كم خِنْل كارخ كيا حِنْل سے قريب موكير بادشاه في حكم وياك كوئى تحض با اجازت بيا بان يس وافل نه موا ورفو دسات أدسول كو بمراه كرسا ده روا نه وا خيكل مي وال جواا ورشیرنے آومیوں کی صورت دیجھتے ہی ایک وگارل اور اک وگوں کی طرف بڑھا۔ مجار شاد نے اپنے سامیوں کو نیوو شمتیرے کام لینے کی ماننت کی اور خود شرکے سامنے جاکراکی تیرجا نورے مگایا۔ پہلے می تیریس شیرکا پہلوچیدگیا جانورا بن حکمدے وراہمی جنبش كرمكالوروبي تحندام وكيا محابه شاه في كماكرين في مويخ ليا تقاكه يبط اس مودى ك تيرست خرو لا اورا كرميرى كمان نهط هي تونيزه اور لواركو كام من لا وْنْكاليكن یامل رسیده میری ترزن می می موت سے دوجار ہوگیا دیجنا یا سے کہ تیراس کے اندرون اعتامي سيمس منوي لكاكريرابن عكرس حركت بعي ذر رسكارهم وياكرير

تارسح فرشته مستطيخ لياجائ ادرجا نوركابيط عا شكر وتحوكه تربدن سيكس صدي بيوست موا ہے۔ یا دشاہ سے ساہتی سب امیر دادے اور مرور وہ انت تھے مثیر سے قریب جاتے ہوئے جفيك إدرما برثناه في فيرحكر فود ويحقيق بن ويحفيق مثير كابسيث مجا لزوالاً رجا نوركي اترطان الطلبث كرد تيمي تئيں اور بنورسے ليدمعلوم مواكد بإ دشاہ كاتير شيرسے پيلوا ورا ترايوں كوجيب تاہواجا نزر کے دل و عگر میں بیوست ہوگیا تھا ہا ہرشاہ ک اس مردا ندصیداً گلی کا تام اطراف و ان س چرجه مواا وربیجانگر یعینسلم باشدے بادشاه کی حرات اور طاقت سے بی دخت زده موے اور بادجوداس سے کدانے شہرے بہت بڑانشکرساتھ نے کرمجا برشاہ سے ارتے سے سے مطب تھے لیکن اس واقعہ سے کچھ اسیے بے حواس ہوئے کہ معرکہ آرا فی کو ملتوی مرسے مندؤوں نے بدطے کیا کہ دور دراز حنگلوں برجاتھیں اگر ما برشاہ اس بریمی انکا پیچھا کرے تو تو بی اور کمان دار شیان سیام بوں کی مرافعت کرے اعفیں الک کرین ۔ إس قرار دادس موافق راجدنے بیجا تکری حفاظت چندعا برسلطنت سے سیر دی اور خور شرسے جنوب فیکلوں می طرب روانہ ہوا۔ یا برشاہ نے بیجا کر کی بڑی تعربف سن تقی اوراس اشتیاق دیرار می منزل بدمنزل سفر کرتا هواشهری طرف بره ربا تھا۔ چوکر بجامکا محاست میں بہت سے بہاڑ بڑتے ہیں اور دشمنوں نے ان بہاڑوں میں مضبوط حجر بناہ ی تیاری تقی اور نیز خود شهرے وال میں تعبی پہاڑا ور شلے کثرت سے موجود تھے اس مے ما برشاہ شہری سنیراور تباہی کا ارا دہ ترک کرے کشن رائے سے تعاقب میں روانه موارراجه بهاطور اور مظلوب كى وشوار كزاررا بي طيركرا مواسيت بن راجيته روانه موابه مجا برشاه تعبي مثن رائے سے نقش قدم برجلا اور حس حکمہ گنجان راستہ نظراً تا تھا ' بادتناه در خول كوكات كرراه كوسوكري وران كاسكشاده كراتا تفا مخضر يركمارشاه في ايخ جي مين اسى تعاقب مي بسركة اوركشن رائ كاير حال تعاكم عالمس مقابله ترني سے گريز كرتا اور جارجا اين جان بياتا ہوا بھاگة بھرتا تھا۔ جا برشاہ سے بارہا اِسُ سے ارکانِ وولت نے کہا کہ اِس طرح راجہ سے تیجھے تیمیرنے سے کوئی فائڈ ہنٹوگا ليكن مجابدنے سى كى ايك نەسنى دور درختوں كو كالمتا ا درحنگلوں كوصاف كرتا مواکثن را تے ہیچے بیر ار<sub>ا - ا</sub>مز کارمجا مہ سے اقبال نے اس تک و دو کو بھی برلان فتح بنا یا اور تن رائے سے سریر او باری سخرست سوار ہوئی اور راجرانے تمام سخنے سمیت بیار میل

حارميوه

رس امرے یکارتے تھے میا برشاہ نے اس تبخانہ کوسیار کرنا اپنے سفر کی بہت بڑی کامیابی تضوركيا اوريها ويرجيره كرة فالذكو توزاا وراسه ويران كريح سوسفا ورعوام رات براينا

قبعثرياً مندولول نے اپنی المحول سے اس ناورالوج و بتخاند كى تبا مى دىكى اورروكى ا در فریا دکرتے ہوئے راجہ سے یاس آئے اور اُسے سوار کرائے فرہی جش انتقام سے

نشذي سرشارميدان حبك ك طرف شره مجابد شاه كومن دوو ك ك سرفروشي اوتوطن كى اطلاع لى إوريه بالمهت فرما نروامي لرائے برتيار موار مجا بد شأه مذابي صعول كو

اراسته كيااور قبل اس سے دونوں شكروں كامقابلہ ہو مجابد نے چیزائے سرسے دور کردیا اور ایک سلیدارسمی تمودانغان کوایتے سابھ کے کردریا ہے یا رگیا اور دشمنول سے

بمُكَهِ عند وران كي كثرت كا تما شا ويجعنے لكا يم إبد لاا في كامنظر ديجور يا تھا كہ دفعًا كي د پوصفت مندوسیا ہی نے مادشاہ سے سیاہ گھوٹرے شیر آتا م کو پہچا ن لیاا دراس نے

سونجاكه مجا بركوغافل ياكرسي نيسي طرح اس تك بهوينج اورايني هزيز تلواريس

محابر کا کام تمام رسے بخانر کی تباہی کا بدلہ لے اور اس طرح ہے میں موت مال ک كرب مخضريك يمندوسيا بى كھنڈروں سے كزرتا ہوا بادشاہ سے ياس آيا اور طامبا تفاكد كھوڑا برُھاكراينا وار كرے كدميا كو فوراً اس كے اراده سے اطلاع ہوگئ أُدشا

نے بچو دافغان کی طرف دیجھا اورسلیدار فوراً اپنا گھوڑاکداکر مندوسیا ہی ہے سانے آگھڑا ہوا مندوسیا ہی کب بہو سنتے بہونتے محد دافغان سے گھوٹرے نے مطوکر کھا أن اور سلمار بیا ده موگیا۔ مندوسیا ہی اس موقع کوفلیمت سمحھا اس نے چا اکم محود کا کام تمام کردے

مجابدشاه في يدوا قعد ديكها اورطبد سي طبد مندوسوارك سربيبويخ كيا مندوسياى فے بیش دستی کی اور مجابد سے سریر الوار کا ایک وارکیا اور الوالے آتے ہی حزش میں اِس زورے جِلاً یا کہ ویجھنے والے یہ سجیے کہ اِ دشا ہے سرریکاری زخم لگا ہے کیکن حتیقت حال اس سے خلات تقی اور چ بحہ مجا به زریب ٹو پی پہنے ہو لئے تھا ہندوریا ہی

كي تلوار نے كچھ كام نه كيا مجا به ننا ہ نے اِس وار كا جراب ديا اور ايب بى صرب ميں وشمن سے دو محطے کروئیے۔ مندوسیا ہی توزمیں پر گراا ورسلم فر انروانے مقتول کا تكورًا محود افغان كوهنايت كيا اور فوداً مستدام سترعلنا موا ورياس كالراس آياور

در پائے پاراوتر سے اینے نشکرسے جا ملا۔ بادشاہ کی طاقت اوراس کی جُرات پر دوست

فأرسو

و ڈھمن سب اس سے نتاخواں تھے اوکشن ایے دریا ہے اس پارکھٹرا ہواتھا اوراسکی تما فعج دريا كوعيدر كريم ميدان جنَّك مي برے جارتي تقن ما بدشا ديے أميرالامراه اورخا اور اعلم ہایوں سے اسخت تشریعن اپنے میمند اور میسر ، کوخوں بہانے اور کا کٹا کئا نے ک ترغیب دی مقرب خاں ولدصفد رخان سیتان جواتشنا نہ کا مولدار تھا انشازی سے ارا بوں کوئیکرآ گے بڑھا اور لڑان ک آگ روشن ہو ٹ ایک خونریز لڑائی سے سب مندؤون كوشكست ون ادرغير سلم سيابي مان حنك سيها كف سكن الين ملان نے متاری نکولے تعیار مشن انے کا بھائی اعد ہزار سوار اور تعدلاکھ یا دوں کا اک حرار شکرنے کراین حاکیرے بھا تگر پیونیگیاا ور مجا برشا ہے لڑنے برآ اده موا يمشن رائي كومها أل سم آنے كے شرى تقويت مول اور راج نے دوبارہ أينالشكرمرتب كيااور كيرتازه وم ميدان حبَّك مين أياط منين مي يا وكارز اندارا أن واقع مون مرفريق في وورس الرمتوالرمروان مطي كئ اورخوب شجاعت اورز دانالً ك جهروكما في مرطرت بزاروك مندكان خداكافن يان موكر بهكيامسلان بي مقرب خال اور میز دو سرے وارٹر شرمته پر ہوئے مجا برشا و حود می شمنیرزن میں تریک تعايس طرب ينبردل فرأمز والمكرا مقاحريف مح فيفكح محيوث حاتي تغيرا ورعاً م شمنيرزن كود يحفكر منهدوسياس اس طرح بعاكية ستقي منطرح بعيارت كود مكيفكر كمرزى ابنى جان چیات ہے۔ واکد دفال باوشا وسے حرکے موافق سو ورو کے ومند ک حفاظت ير إنتأاس في سأكرس ساران كابازاركرم ب ادرطركا وقت آجيا باور أتش حرب اب كم عُنْ مي بنيس مولُ وتم ول سلح يا قد ل ميدان حبَّك سساجي كم ہتیں اطعرے بلکتانہ تبازہ فوج کی امراد ہے اک کے دمنت و باز وا ورقوی مزرہے ہی ا و و فرا و یه خبرس کربتیاب موکیا اور اگرچه اس نے نا عاقبیت اندیشی سے کام کیا اور دِمند وفان محور كراي سات بزار سابيون كوسائد الحراران ك حلق الون أكُ مِن كو ديرُ النَّين الضاف كي بات بديسي كما اس معركه مير اس أن سرُّ سرَّ جو ہر شعاعت دکھائے تین مرتبہ اس کا گھوڑا زخمی موانکین اس شہوارنے کچه برداندکی اور شمیروسنال سے و شمنول کا معز سرک نکال لیا۔اس ا تنا میں اور آ ك تطروا دؤك جيناً بي برمر مدان حبَّد، مين الدويحدكر إ دستاه كاوسان

بلدسوم

خلام و سئے لیکن اس وقت کے صبرے کام لیاجب کے دوبارہ مندو وں سے ا وُں میں اِن طبک سے تہ اکھڑے اِس حلہ میں اُعنی سٹمانوں کو فتح مہوئ اور اِدشاہ نے وا وُرسْناه كوايين إس بلايا ورعضيه ب اُست كاليان وے كركماكه به ناعاقبت اندين كيسى نتى كه تؤوزه كوجيولا كرميدان فبكب مي حلاآيا ظاهرے كه إگروره برغير مسلمول كا قبعند م وجائے نو ایک سلان می زنده اورسلامت والبر ، نثیر جامکا بوجوار شاء نه اپنے امیروں سے آیا۔ گروہ کو درہ کی تفاظمت سے سے میں اور خو د در اِ کے کنارے آگر مقیم موار ومندوسیای که دره کی والیسی بر امورموے تھے الحفول فے سو دره کورلین سے فائی پاکریں ہی اس برقب کرلیا تھا مسلان امیر دو ہنہ برقب کرنیکے افر تھیے سے تنے سند وسیامیوں کواکن کی ملکہ سے ندمٹا سکے اوروائیں آگرا ہوں نے سارا ا برا مجا برشا ہ سے بیان کیا۔ مجا برشاہ نے اس روز چالیس برار میر و موار و پیا دے موت سے گھاٹ ارے تھے اورسلان سا میوں کی بھی ایک بڑی تدادلرائ می کام اُ چکی تقی اب تمثیرزنی اور نیزه بازی می حنیرست نه دیخیی اور سیدها دمهند سودره کی طرُف چلار مبند و وُں کو مجیا برسٹ و کی جزایت اور مثیر و ل کاحال خوب معلوم مردیکا تھا یا دشاہ کو در ہ ک طرف آتے دیجہ کر مند و سیا ہی ارے خوف سے اِدھراد کھ منتذر وسن يمشن رائے في مسلان اس و دمند كى طرف حاتے ديجه كران كا تناقب كيا کیکن شیرول مجا ہدانیے فاصہ سے سوارول کوساتھ لے کر درہ ہے وہا نہ پر کھڑا ہوگیاا در اپنی تمام فرئ کو دہنہ کے اس بار کر دیا حقیقت بی*ھی کے حس تھن* نے اس شہرا ور اس مكك كوايني أبحه سے ديجها سے وہ خود بدحو داس بات كا اقرار كرے كار مجابراً کا یہ کار نام بھی دنیاہے نا درالوج و واقعات میں سے ایک قابل یا وگارحا دشہے۔ مخضربه كه ولايت كفعره حي كرنا كاكس تقبي كتية إي اس كا طول شال سحنوب بینے کرستنا کے کنارے سے سیست بندرامیشر کا مجیسوکوس ہے اوراس کا عرض مشرق سے معزب ک۔ تقریبًا ایک سوسیاس کوس سجھا گیا ہے۔ در اِٹ عال کے کنارے سے کُنگا نہ اور کر ناٹک کی سرخد تک تمام حصہ زین کا حنگلوں اورصنبوط قلعوں سے معمورہ باشندے اِس صوبہ سے کنرط ی زبان بوستے ہیں اور نقب صدیب ملنگی تھی را گئے ہے۔ یہاں کے لوگ بہادراور حری ہوتے ہیں

الرائى كے دن ان كے جرش كا يه عالم مؤنات كرمند سے كف طاري اور مرواي تص کرتے ہوئے سیدان خگ بن آتے ہن تکن سے اس خگ بھڑا المفتى بي توان كا جوش شندًا موحا تا ہے اور آكثراك بين تابت قدم مہيں رَبيتے مىلان ئى مردائى كاسكر كچھالىياان سے دلو*ل بربليڭ كيتا ئقا كەنشا بان بېنىيا تقورى ب*ى فی سے ان سے فاتحا نہ سٹوک کرتے تھے دِگر نہ وسست مسلطنت اور میا ہ کی کترت ے اعتباریے داحگان بخا گرسلاطین بھینہ سے *کہیں پرشوکت وقوت تھے حضوصا* جس وقت کہ شیردل مجا بکشن رائے ہے برسر پرکار تھا مہند و دبی فوت اور الی ا<del>ل</del>ا بلان سے ہیں زیادہ طرحی ہوئی تھی۔ ملے ہوستے وقت میں سارے تائیگا زیری سلال كاقبصنه نبهواتها تيشن رائي ماري كرنائك برحكمران بيجا ملكه مبندركوده اورقلعه ملكام جوحدودكر الأك يسام بربي وه لحي اسى احد سمّ زيركمين تقع للنكانه سح اكترشهو بحى بيجا تركا قبضه تصاء صنكرتش لائے ايك بڑى وسين سلطنت كا حاكم اور شركيك اور آئ کے خطرہ ہے تھی محفوظ تھا اِس کے علامہ رایان سلون و طایارا ورمیزوور جزیر دن اور مبدرگا ہوں سے راحکشن رائے سے اگر ارتصا ور ہرسال بنی قیمت تخذبيجا تربيح كمرسروال بمرراحه كي خوش سے خواہاں رہتے تھے بھٹن رائے سے استقلال اور خاندان عطبت كايه حال عقاكد سايت سوسال سے اس سے آبا واحداد اس ملک پرفکومت کا و نگر سجارے تھے۔ بیجا نگرے را جا وُل کا دستو رہنا کہ دواجہ اني مورث سحاند وخته خزانه كوصرت بنس كرتا تفا اوراسي رسم سح موافق سات سو ماأ باحم كياموارور كشن رائ محقفل خزان مي موجود تقالمن رائع كتنا ت نتام إ دشا إن روئے زمین سے یکھا کی اندوختوں کے برا سمجھی جاتی تھی۔ سلطان علادالدین خلی سے سیلاپ فتوحات برخشن رائے سے وا واقعی اِنی شہر بيجا نگرنے دینے آیا و احداد کا ایروختہ رویبیہ ٹواب کی میت سے اپنا وخیرہ آخرت مجفكرز من من دن كرويا تعاا در مدنول خزام يرمز الم سرط ب تنجابي بقير كراوسي تحال زمین دوزفرالال می جرد است نید زرا بیشترین دمن کی گئی و ه علادال بین خلی کے اعداک اور بقیہ رولت ک اجتریخ میوں نے ریشیں گوئ کی متى كرتمام رويمين مسلم فرا زوائے الترائے كا جنا بغداس كافعيل البيغموقع

اورقحل مر فركورے محتصر يدكه اس خونزيرموكه سے مجابرشا ه كوتفين بوگرا كه بيجا نگر آسانی سے نتح مزمو گا اور با دشا ہ نے حواتی شرسے کوچے کیا۔ اینے باپ مخاشاه بهمني كيء عدكاياس ومحاظ كها اوررعايا اورعز يبول كويته تنيغ ننبس كميا صرف سائطہ یاستر ہزار اوٹری غلام گرفتار کرکے اپنے وطن کی راہ لی۔ ہم ادر بان كر ملے بين كر مجابر شاء في اين اميرون كو ايك مفال اكرك مای تلفزاددنی کے محاصر سے میں چیوز کرخود ہے! نگر کارخ کیا تھا۔ یہاں کی ہم سے فرامنت حال كرك مجابداود نى كى طرف برصا - قلعة مك بينيا اور تقيرًا الوصيلة اُس مے سرکرنے کی کوششنوں میں سرگرم ریا ۔ اس درمیان میں گرمی کا موسم أكيا اور مهندوول نے موسمی حرارت اور مانی کی کمی سے مجبور ہو کہ مصمر اراده ا رلیا که قلیمسلانون کے میرد کردیں که د فعتاً متندید بارش ہوی آ درسک رو ینے ادا دیے سے نستیان ہوئے۔ ا دھر مجا ہر شاہ کے نشکریں ہما ری انے تحركيا - تحط كي صيبت نے اور زيا دو لوگوں كويرنشا ن كيا - دست اور تيا مے عالمکیرض سے ہرساہی اپنی حان سے تنگ اُ کیا او سبھول نے اوشاہ سے دالیبی کی درخوارت کی۔ ملک نائب مبیف الدین عوری نے گلبرکس میٹے میٹے تمام واتوسنا اوراس وفادارا ورتجرب كاراميرني بادشاه كوايك عرفيندس لكجاكه میں نے قلعۂ اود نی کی بڑی تعرافی سنی ہے اگر حکم ہو تو میں تا زہ دم لشکر ہماہ لیک حاصر ہوں اور قلد کے مرکزنے میں میں ہی تمریب کار موکرسلطانی عنیا بیوں سے مرفراز کیا جاوک محارشا و نے ملک سیعف اکدین عوری کی درخواست قبول کی اور عورى امير طدس جلد بادشاه كى خدمت مين بينج كيار ملك ناتب ف ظوت میں باوشا و کوا جھی طرح بجھا دیا کہ اس آنماں بنیا د قلعہ کی تسخیر کو بندره اورم صنوط قلع حارو س طوف سے کھیرے ہوسے ہیں اورج بوجہ ایک يأطرواتع بونے كے اپنے استحام ميں تمام قرب وجوارمي عديم المثال ب أسان بنيرب يرائين فتوجات كالقاضر بهادشاه يهكميان دواب مے قلوں اور شہروں کو جو بندر کو وہ اور ملکام سے بنکا بوریک میسلے ہوے ين الفيقومي لاست اوراس كالعداس قلد كمررسف كااراده كرك

مجا برشا د كوسيف الدين كى دائے لين دائى اور دائسيى كى تياريا ك رُف كاسي فراج بیمانگرسصلی کرلی-بادشاه نے ملک ٹیٹ کوانے سے پہلے گلر کروانر کیا ا درخوری کے چلے جانے کے بعد خود بھی دارالسلطنت کی طرف جلا۔ شاہی اشکر تنگیندرا عبور کرکے مگل مینجا۔ مرکل بہنچکراس ہوٹ مارا ور پذعم بإدشاہ سے دن قریب آئے بارشا و نے تمام کشکر کو مرکل سے رخصیت کر دیا اور خود جارمو مقرب در! نوں اور اربا بعشرت کو ساتھ ٹیکا ترکھیلنے میں شغول ہوا۔ داور شاه من عالى خان مح صفدرخان سيتانى اوراعظم بها يون مخابرهاه کے ہمراہ تھے۔ مجاہر شاہ شکاریں سرگرم ہوا اورصیدنگنی کرتا ہوارائخورتک الهنجا مصفدرخا ن سیتانی اوراعظم بهایوان دوبون جانبا زاینے ما کائے کی بيباكي اورب يروائي سيرواقف المقيد دونون امير بروقت با دشاه كي ما ن كى حفاظت مى مرمكف رست سقے - بادشاه كأ دستور تھاكة تما رن شكاركى سيروتفريج بيس سبركراتها إورجس مقام بررات بوحاتي تتي يتكلف رہیں تمای کردتیا تھا۔ دا وڈرنشاہ مجاہر کی دشنا کہ دہی۔۔ د ل میں ہے جد ازردہ تھا اس ازرد کی نے اسے ہوس حکم انی کا بندہ بنایا اور حکومت کے لالج نے بھتیجے کے تکلے برحیری محسر نے برائسے مادد کیا۔مندعالی فان محر ا درمسعودخا ب ولدمبارك خات ننبول برد ارخاصهٔ دا وُدشا ه كِيمعين مردگار ینے مستدعا بی دولت آبا د کی حکومت سے عزل اوراعظم ہما یون کے اقتدار سے محا پرشا ہ کا دشمن بنا دور مسعود خا ںنے باپ کے خوان کا برلہ کینے کے لئے بإدشاه کے قاتل کی ا عائت پر کمر با ندھی۔ داؤد شاہ اورائس کے دونوں سائقى ہروقت موقع کے نتنظر رہنتے تھے لیکن اعظم ہما یون اورصفدر فال کی حفاظت اور ہوشیا ری سے ان کا خل لم ما بھ شنکا را گا ہیں بادشاہ کے بيكناه خون مصرنكين مزميوسكا ميونكم تقدرا لهي ميي تيفاكه ريشيرل فكمرال ناشا دونامرا ددنیاسے کوج کرے تنجا برنشا ہسنے صیدا فکنی سے نوا خنت بإكرهان شارول كواسيف مست على وكبيا اورصفدرها ستياتي الرعظم بهاول توبهاصرار بلاصرورت برارا ورد وكست وبارى طرف جانے كا كارولاكا دولوں

عابد شاہ نے نشکہ کا م کارخ زکیا بلکہ اینے ساتھیوں کے ساتھ کلے کہ کی طرف

جلد دریائے کفنا کوعبور کوکے با درشاہ سے دوسرے دن دریا کے گنا کے قیام

ني مجهليون كاشكار كرماراً المحين توبهليشد سم لي بندم وفي واليقين

د هیلون میں در دبیداہو گیا اور سرشا ک*ا ہی سے سرایر دہ شاہی ہیں آرا*م

كيا - دا وُ دخا ل اورمسود خال اينے تبم را زمسا بهيوں مے ہمراه چوكيداری كا بها نه کرسے میرا بردءٔ نشاہی کے قریب آگر بیٹھ رہیں ۔ دو گھٹری دات گزر نے کے بعدلدگ او حرا و حرا و حرا و حرا کہ اور داو و خال اسنے خو مزمز کا کا مرسنتار موا - اس سفاک نے مندعا بی کوجیند آ دمیوں سے ساتھ دروا زسے پر خیورا ا در نود سود خال اور دواور خصون کے مساتھ سرا سردہ شاہی کے اندو آخل مهوا- مجا برشاه بستراستراحت برآرام كرر بإنتا اور أيك خواجه مرا اورايك غلام مبشی بجیر جو با دشاہ کے باول دہائے کے لئے ما مور ستھے کا دشاہ شے بسترکے باس جاگ رہے تھے ان لوگوں نے داوُد کو مخربد مست دیکھ کا بنورمحايا . محابدشاه چونک پرلاور هرچند اس نے آنکھیں مل مل کر شور ا منظر كود يكيفها عالم كيكن موت كانتجاب ايسا حائل تفاكه بآدمشاه توكيونظريز آيا دا دُرجفا كارشنف موقع ياكرابيها كارى المحترخ كماً با دشاِ ه كى بيديث يرابكًا ياكه انتریاں باہر نکل ہ<sup>م</sup>ئیں مجاہر شاہ نے با وجود کا رکا زخم کھنے اورخوا ب ہو کود آنكوں سے تجویز سو جھنے کے بھی کمال دلا وری سے اپنا کا بھ بٹرصا یا آنعا ہے داؤد خاں کی کلائی موزنجرکے مجاہر شاہ سے بائتھ میں آگئی۔ زخمی مثیر نے قاتل كواپني طرف كھينجا حبشي بجير ہا وجوداس كے كہ بے ہتھيارتھامسو ذُماں مير دست وگريبال هو کيا ليکن منسود تمبخت نے صبتني کو اياب ہي صنرت ہيں يُقْنُداكركم إدشاه كے كان كى نوبرايساكارى زخم لگاياكەروح نوراً يرواز كركمى - داوُدخال بادشاه كے تنبخے سے جھوٹا اوراً اسی دن تمام امیرن اور امیرزا دد ل کو جوسب سے سب اس سے ہمراہ تقے اپنے سامنے حاصر کہا ا در سبهها کواننی حکمه انی کی دعوت دی ۔ دا و د شاہ علا والدین کا بٹیا اور

بھوں نے محادے قاتل کو اپنا بارشاہ تسلیم کر زیا۔ داو دشاہ نے بیٹرخص کو موجوده بؤاز شول اور آئينده شيح مسرت افزا وعددل سے راضي اور خوش كيا اورمبع توسيح بى بينتيح كى لاش كلبركه روانه كرسكے فور دو تين روزانسي تقسل ميرمقتم ربابه سارا لشكرمجا برشاه كي شها دستريج هيس دا زُرشاه سيم آكر مل كيا الشكير كي والم في محمد بعددا وُرشاه سني شام ربحظمت اورجاه وطلل کے ساتھ دارانسلطنت کا بنے کیا ۔ معاہر شاہ نے ستر حوس اپنے ذیا ایرائے ہے۔ یں شہادت یا تی ۔ اس با دشاہ نے کھ کم تین سب آل فینے مانزوا آئے کہ عاجى فح وتن رهارى اين ما ريخ من الكحساب كرمها ركب أم اليستحف جوم محد شاه سي خاصكا تبنول بردارتها إدشابي عنا يتول سيء ارت سيح مرتبه يربهنيكم خزانه بردار ہوگیا ۔مبارک نے ایک رات دیکھاکہ مجادرشاہ سنے خشیز انڈ کا در دازه توزگر مند تحقیلیان رویون اورا تمرنیون کی خزا پذست کال راسینی ہم عمر اور کو کا کو تھام دولت تشبیم کردی۔مبارک نے محدشاہ ہمنی کو اس افقا ی اطلاع کردی کا دشا م نے عضد میں ایند سوریت شا ہزادے کے مارے مجابزتما ہو اس مادنه سعمبارك كرما تقرفنني بركي تني سارك دررا تماكم كهيس ديسا بنه موكددارا كالفت بني راب محامر شاه أس واقد كابرله في اور مجي قَتلَ كُرِدًا سِكَابِسِ مِنْ مُعَارِكَ فِي وَا وُرِهَا لِ سِيصِ الْرَشِ كُرِيجَ إِدْتِهَا هُ كُو نتا بروّالا ربعض موذهين يكحقے بي*ر كه مجا بركا قا تل سو*دخا **و ارمبار شا**ق سے داکسراعلم بالصواب۔ ہے دا ندر می میں سواب۔ دا دُرشا ہ بن سلطان مورضین دکن لکھتے ہیں کم مجا ہرشا ہ بمنی کی شہارے کی خب علاقًالدین حن کا کیسلتے ہی مک کے ہرگوشہ یں خوابیدہ فتنے دہاگ ایکے۔ المعفدرفان سيستاني اوراعظم بهايون البحي سيجب إدريم غدّاری سے با دہنا ہ انداح میں مقے کہ انحوں نے آبادشاہ کی قتل کی داستان بوناا درجلدت وبلدلي اعال كامزا بإنا-اسنی - بردونول یکدل بوکرا کے برسطے اور سارک باد دینے کے لئے گرکہ نرائے بلکہ بیجا پورسی مشاہی کھوروں

ادر بالتشون بروا نكامز قبضه كركي اللجيور اور دولت ؟ ما دروا مذ بروسكتے - ان البيرول في داور شاه كوعر يفي لكه فيس كالمضمون يوتفاكهم لوك فيل ومشم ی درستی مے لئے اپنی ماکیر جاتے ہیں تیکن شاہی مکر کے بروقت نتظر ہیں حروبت عكرسلطاني يسفي كابلا لاقف شابى أستار ليجبس فرسائي كم كفط ما صربوه ائیں گئے۔ بیجا نگری جوفوج سرحدی مفاظت کے لیئے اپنے الک ك عدود بيئقيم هي ده بهي مجابرشاه كقتل ي خبرسن كرسجدة شكر بجألا يم ا در خوشیان من آق موی آگے بڑھی اور دریائے کرشناسے لیکوا بخ رسکے قلية كتمام حصة ملك بيرقابض بوكتى - كلبركهس خودا ميروب كي دوگروه بهرستني أيكس كروه داور شناه كاطر فدارتها اور دوسرا فرنق حابهتا تها كمطاؤالدمين التشبين المرامين المحروشاه جوسلطان مجابر كحاميت كلبركته بي مقيم مق عبا برشاه کاما نشین بنایا جائے ۔ نک نائب سیف الدین غوری کے اس موقع بربھی دانا ئ اور بخرب کاری سیمکام لیا اورامیرول کو جھا یا کہ استسمى أبس كانزاع بميشه تنأيى اورزوال سلطنت كأماعت يوتى سي اب جبكه دا ور شناه ك شابى تاج اينع مربرد كه لياست تومنامب بهي سفك ہم سب اس کی اطاعت اور فرما نبرداری کئے گئے مستعدا ور آما دہ ہوجا میں اور آب کے اختلاف سے فتنہ و دنسا دئی آگ کو بھو کا کرملک کو تنا ہ وہریا دنکوں -مك سيف لدين عورى فاندان بهنيه كاركن اعظم تقا اميروب اورمسردارول يهال تك كر تحلات شابى في بي أسى رائ استارى صرف مجابرشا وى بهن نے جوملک نائب کی بذا سی تھی اس انتخاب پر بیجے کر سرز کنش کی اور بھائی کے قاتل کو سے ریز دیکھ بہت پریشان ہوی لیکن اس ایک عورت كى رائے يرغمل منوسكا اورسكيف الدين عورى في ملك برواؤدشاه کے نام کا خطبہ بڑھوا ما اور تمام امیروں اورشہر کے مشائخ اور عمایہ سلطنت کو سِ عَقْدِ لِكَارِدِا وُرِشْنَاهِ كَ استقبال كَ يَتْ بِرُها - لِكَ نَاعَبِ وَأَوُوشَاهِ كُومِّرِي شوكت وعظمت كيما عقضهرس لايا اورائس تخت فيروزه يرسبط كرفود منصب دكالت مصنعفي بوا-داورشا وفيعى ملك نامب كحدس

زماده اصرار مرفظ كرك أسعمهات مسلطنت كع بارست مسكدوش كرديا اورخود طين كر سائق سيأست وحكواني مين شنول بروا -تمل اميراوراركان دولت في اس كے آگے مرساز جھكا ياكيان محابر شاہ شہيد كافقيقي بين روح مرور آغسا المی طرح منها کی کے قاتل سے طاہرا ناراض وبرگشتہ اور دل میں خون کی ماہی بنی رہی ۔ اس ملک فی داؤرشاہ کو تہمینت و مبارکہ دھی بنیری کا درہر میں بادشاه في روح برورس ملائمت اور نرمي كابرتا وكياليكن اس مكرسية مادشاه ككسى بات كاجواب مدديا بلكه اس كي يستى كربيكار سمه كرواور شاه مس منحرف اورنا راص رهى جونكه روح بيرورا غامسلطان حمرشا وبهمني سيجه زماينه سے بیدمعزز اور صاحب آفتدار تھی اور خاندان شاہی کی تمام مستورات پر أسي بميشرس ايك طرح كى فرقسيت حال بقي اس سليٌّ دا وُد شأه كواس س بازيرس كرفي كي جرأت مزبوتي تتى اور روح يروركى ان إدار ك سيحتيم ويشي كباكرتا تها - آخركار روح مروركي عداوت في اينا زنك كها يا درداز دنتاه ی روح نے عالم بالاکی طرف بیرواز کرنے کی تیا ریا ک میں اور باکونم ایک پڑا آجہ خلص اورشجاعت كي وجهسف محايد شاه كامقرب سكر بلنده رتبه برفائز موحكا عقاروح يروركى ترغيب سے اپنے ولى فتت كے أنتقام يرستور بردا - اسى اشامیں داور شادم شدمالی خان محرکے ہمراہ مجمد کے دن ۲۱ محرم مشاہر کو مسجد میں نماز پر مصنے گیا۔ باکہ جوان بھی با دشاہ کے پیچھے تیجھے اُسلی سجویں آیا اور دومهری صفیمی داورشا و کے سی سیت آگر کھڑا ہوا۔ داور دشیا و مناز مین شنول بردا - باکه نے موقع دیکیشکر ناوار نبای سطینیجی اورتبال کے کہ اورددمهدے نازی اس کے ارادے سے خبہ دار ہوں اسما کاری با تقرد او دُشاہ کے مگایا کہ با دشاہ نے سحدہ ہی میں دنیا سے کوچ کیا۔ مسند مالی خان مخرد اینے جیرے بھائی کو خاک و خون میں غلطاں ریکھیے ابنی حکرسے قاتل کی طرف جھیٹا اور قبل اس کے کہ باکر مسجد کے باہر سکایے سندعالی فنان نے ایس کا سرتن سے حداکردیا ۔ داور شاہ نے ایک حمینہ بچيس روز حکومت کي ..

كى مناك قاتل كا فرز نربير، باپ كى ما يېچىكى كارانى كريى جودشا دېرانى كاروالدىن برطح جانشين اورمرداري كأسخق سهد - يونكر في سنجر قلوسك الدرمقا اور وتسلعه تام دكال روح مرورك انتظام اور قبعندس تقامسندعالي خان الغ ببرون اور مرد گارول کونے کو فاسسیف الدین عوری کے باس آیا اوراس سے محرسنی ئى خىتىتىنى كى درخواسىت كى - ملك نائب نى جواب دياكه محرد شاھ اور محرسنى دونون موح برورا فاكر قبعنس بي اورير بحي ظاهر سيئ كدابل قلعدا ورتمام شابى اراكين ورعايا روح يروركي صلاح كمي خلات عمل ذكرس محيم مناسب مي بد كرجانشين كيم مثل كوروج مروركى رائي مرجيور كرفندو قسادكا دردازه بذكره يا علي ي مسندما لي خان فانتا تقاكم مك على الرشيركيا كافركيا مسلمان منك سيف الدين كااطاعت كزاري - عالى فان بعي سيف الدين كوممتار بناك الشركي ساعة قلورشا اى كاك يا يسيعن لدين اور روح بروران ميس طري دي تک گفتگوہدتی رہی ادر آخر کاراس کیندور ملکرنے مجے منبخ کو اندھا کرسکے تمام امیرون اور ارکان دولت کے اتفاق سے محمودشا و کو بجا بر کاف عانشين تسليمها ونتوح السلاطين ك ناظم في اس با دشاه ك نام مع معلمي ك به اوراكيفارس ما بها است محداشاه كي ماسي يادكياب اسی طرح تجراث اور دیلی سے بیش مورخین نے جن میں اسلاف و اخالاف دونوں شاکل ہیں مالات دکن کے تحریر کرنے میں بڑی ہے پروالی سے کا کیا ہے اور ہی دجہ ہے کہ ان مورضین کی تصابیف بین کرشا بان بہدیہ ما موں بیں علمی اور اس سے بعض حالات سے بیان کرنے بس نورسشر داتع ہوسی سے۔

مصحبت اختلاف كميا اوركها كديكسي طرح منبس بوسكتا كرميرس مظارم كصااتي

سلطاعلاوالدين فأويمني نيرعايا كزمقتول كيرنه ساله فرز نرمي سنجركو بايب كامبا نشين بناستُ مسندما لي خان في دا وُرشاه كي تجرَيْرو مُلفي ي ورش كے سيردكى اورخود جلد سے جلد قلع بہنجا۔ روح برور آغانے نے مسندعا كى خالن كے اتحاب

حلوسوم سلفان محدثنا معنى بالمدرض ليقتربي كرداد دشاه كقسك بعدمسنوالي فان محد

مختصريه كمجمودشاه بمزارهم دل اوركم الزار فرافروا تقامص اغلاق ادرعدالت أس كأشعار بتما معاملات سلطنت كوخوب بمحقاتها ادراسينے حتى الامكان ہرمعاملہ کی ترکومینجنے اور وا قعات کو عدل والفاف کے ساتھ نیصل کرنے کی کومشنش کرنا تھا۔ نجر د شاہ نے اپنے جلوس کے ابتدائی زمانہ نیں مزعا ایجات جم كوباعث نتنه ونسار مجحكم ساغر سكة قلعه مين قيد كرديا يمسندعا بي خان نياتيرك مقدر سے بی دلوں بعد اپنی طبعی موت سے وفات یا تی محمور شاہ نے جا ہے قا تل سودفال ولدمهارك فال كے الم تقد مركا ك كائسے سولى برحرها يا اور مكسيف لدين عورى كوبرى منت وساجت كےساتھ عِمدة نيابت اوردكالت يرسرفواز كما محموشاه كوئى كام ملك سيف الدين ترجلام شوره فركرا تفاعمودشاه كأيه طراقية خود أس كيا وداك كے لئے بيحد مفيدا در مارك خابت برداد ورأس كي تمام عدرسلطنت يركسي طيح كافساد وبنكا مدبريا تنيس بردا-اسى درميان مي بما درخال معقدرخال سيستاني اوراعظم بها لون في بعى بادشاه كى اطاعت كا اظهار كميا اور ملدس جارد ارالسلطنت بينيكار تهنينت ومباركها دكى رسم بحالائے - راج بيجا نگرنے بھى مجمود شا د كے آگے نرج كايا اور قلعدرا يؤركا محاطرة ترك كرك سلطان محرشاه كي طرح محمد دشاه كومجي ايب خراج ستنال تشكيم كسايا ورتمام عمر محمودكي اطاعت اور فسرا ببرداري كرما رما-محمد دشاه ترزن كالبهت الجيي طرح تلأوت كرنا تحايه بادشاه خوص معط تعاادر اس كي طبيعت موزول تقي إور مجمى مجمى انسعار مجي نظر كياكرتا تعاجب الخ مندرجرد بل اشعاراس ی باد کار ہیں۔ تخت ساه وطالع ميمول برابراست ۴ <u>ل جا كەلىطى</u> دومت دېمزىسىبىراد وجفته أيول كدازالماس شرمي حورم عافيت درسينه كارون فاسدمي كند سوداست دربیع متناع عافیت می دوم ایر عبس از طائے دیگر کی خرم محرد شاہ کوعلوم متداولد میں بھی اچھی دست کاہ تھی اور فارسسی اور فضربدسوداست دربيع متاع عافيت ع بى بهت اليمي بولما كا اس با وشاه كى طبيعت ميداستنقلال كايما لم تفاكه نمرتومسرت نبيز واقعات سيع أسيع خوشي ببوتي تقي اور مزغم انكيرها ذات سط

په رنجیده هدیّا تھا۔ تمام عمرسوااپنی بھا می زوجہ کے کسی دوسری عورت سے کوئی بطه بنہیں رکھا۔ اور بہمیشہ عالموں اور ناصلوں کے پاس بہنے تیا اوراُن کی پر د تو تیر *کرتا مقامیم دیسے ز*ما نہیں عربے مجرشیے نامی وگرامی شعراد کر آتے

الرمبير حشير مرما نرو ا كے انعام واكرام سے مالا ما ل ہوكر خوش وخرم مغ التي-ايك عجى شاعرايك مرتبه دكن أيا اورميرفضا التدخيرا

بدارت پر فائزیمقا با دنشاہی بارگاہ میں حاضر ہو آ فصيدة محيديا دنشاه سے ملاحظميں بيش كيا اورسلي مي باريا بي

میں ایک نزار تنگر طلائی جوایک ہزار تولدسونے سے برا بر ہوا انغام باکرانیے وطن والیس *گیا محمود شاه کی تدرنشناسی اور منحا دت کا م*ثهره عالمکر بردا اور

مصزت ذاج شمر لدین ما فظ شیازی جیسے بزرگ بھی دکن سے سفر سے انگا ہوے ليكن فواجرحا فظاكوتيمه اليسير موالغ ببيشس اتته تقي كرروا كجي كى لأبت تنيس التي

تقی - میرفین الله شیرازی کوخواجه حافظ سے اراوه کی اطلاع ملی علامرشیزاری سفے ب كے لئے زادراہ روانہ كيا اور ان كويہ بينيام ديا كه اكرخواج صلافظ

وكن تشريف لأكربها ل بح باشندول كواين كما ل سع فيطنياب مراتيس لة باوشاه سيرعاياتك بترخص خواجه صاحب كالممنون دحسان بهوكا وترفقزها قط

کی خدمت و مرادات اجیمی طرح بجا لاکر جنا ب کو بھران کے د طن روا نہ کردے گا خواجه صا فظیر فیفل لندی عنایت اور ترجه سف ورزیاده سفر بهندوستنان کے شائن ہوے۔ بوروپیم کہ میرفیفل لٹرنے خواجہ صاحب کے مسفرخرج کے لئے

بھیما تھا اس س سے مجھ حصد توخواج حا نظینے اپنے بھا بخوں اور دوسری ہوہ عورتوں کی ایرا د اورا مانت میں صرف کیا اور تحیمرانینے قرض کی ا دا نگار حکرت لیا۔مرمین النرکے فرستارہ روبیہ سے جو کھے جیج زیا اس س مفرکے سامان

کی تنیاریاں کرکے شہرازسے روا نہ ہوئے ۔خواجہ خا فنطرشپرازسے لاہور کہنچے اور مت كاسارا ال واسياب غارت وبريادموا خواجه صاحب کے ماس جو محصر تم لیساندہ تھی وہ بھی اس غارت شدہ سشناسا

ست ره گینگوا جزین لها برین بمدانی و زوا جرگر کا زرفی تحسيرد كركي فود بالكل تتبيرم

تاريخ فرشته سېك جابره بوانيے دقت کے بہت بڑے تا جرا در نواج کے ہوسفہ تھے نوا و جا فنا کے تما اخراجات مے كفير بوسے اور شرازى قا فلہ لاہور استے ہرموز سنحاريان سنح خاصر ما فظائهدا في اور كا زروني كي سفيروا في سع اكن سع يحمر الرده خد ہو سی کیے لیکن اس مریمی محدشا ہی شتی برسوار پوکر عازم سفر ہو ہے کتنے کالگر ابهى الحتاجي مذتحاكم باوخفالف علفه المي ادردريا مين الأطربيدا موافرا وصاحب دنعة سفرسي بيزار بوسكية اورساني لسس به بدا ندكر الكركر بروزك درستول ہے رخصت ہوکر آ تاہوں کشتی ہے انتریب اور ایکب غزل لکھ کر اسنے دوست کی معرفت میرفیض اینگر خبیازی کیے ماس رواند کی ۔ حیب پیجنسہ زل میرنین التُدشیرازی کے باس پنجی ا درا کنوں نے کسی تقریب سے محر دشا ہستے خوا حَرصا حب كا برموز تكس آنا اور ميرويل سند بدغزل للحفكه بهال روا خرزا ا ورفود المين وطن كووايس جانا بهاين كنيا - با دشاه من كها كاكر حواه وا فظيراك منس اسنے لیکن مونکہ ہما ری بارگا ہ تک آنے کا ادا دہ کرمے اپنے وطن سے سطے۔ یں بیا ہاں ہے۔ اس لیے ہا دانرض سے کہ ایسے بزرگ کو اپنے انعام داکرام سے محروم فروھیے ماد ترا و نے ملامح قاسم مشهدی کو بوخا ندان مجمنی کا محذون منت اعداد حا بارا عما ہزار تنگہ طلائی مرحمت کلئے اورشہدی کو حکو دیا کہ اس ر قرسے میندو سستا ن سیے نا درا بوجود تخضخر مركزخواج حا فنظ كے لئے اُشراز کے جائے تو شاہ نے کم اِن کے تبل بهت تبیتی کیڑے بنا سے *تقے لیکن بادشاً و* ہوتے ہی اس نے باکا ہا دہ ایا<sup>ن</sup> اختیار کرلیا اور تهیشه کها کرتا تھا کہ باوشاہ خدا می خزا بن کے اما نمت دار ہی اس لئے با دشا ہوں کو صرور بات زنرگی سے زیادہ نیش وعشرت سل انت کو خرچ کرنا خیانت کاایک جرم ہے مجمود شاہ کے دقت میں ایک مرتبہ دکن میں تعط مراد با دشاه نے بڑی دریا دلی سے کام لیا اور خاصد سے بزار سل تجرات اور ما نوه حاتے تھے اورو بل سے غلہ حرید کردکن میں آتا تھا اور سینے داموں رعایا کے باتھ فروخت کیا جا آ تھا۔ ماب سے تم م برسے بڑسے خمروں یں يتهي كيتلم كي لئي مدرسة قائم كييم كئي ادر كالركمة - بيدر - تندهار - ايكي ر-دولت آباد جايتر - حبول - وأمل الحيره شهرون اور برسي تصبول أبي

"ارتبخ فرشته معلمین مقرر سکے سکتے اور اُن کی تنخوا ہیں شاہی خزا ندسسے ادا گئیں ۔محدثین کے طبقه ک بری عزبت کی می اور حاملان کلام رسول صلیم سے افراجات کے لئے گوال قدر ونظيف مقرر كي كئے- ملك كي تمام اندهوں كے روز سينے معين كئے كئے-اندهو ک اس ارد رنے بہت سے آنکھ والوں کو بھی بزر بھارت سے بنرار کرکے خود اسینے بالحقوب اینی م تکھیں ٹیطروائیں اور یہ خود آزار ، سرکاری ما جوار برزند کی کب *رنے لگے ۔ نجاید* شا دینے فکا ن محمود شا ہصفرت تعطب دوران شیخ سراج جین*یدی* كے ساتھ اچھاسلوك كرتا تھا۔ صرت جنيدى كے مرض الموت ميں باد شاہ عيادت کے لئے گیا اور حضرت کی د فات کے بعد اُن بزرگ کی زیارت میں شر کی ہوکہ فاتحمين تمريب بهوا ادران سحفام برخيرات بقي كي جب محمود شاه ضرا كي هذايت سےصاحب شخت و تاج ہوا تواس نے بیدائن درم کو بالکل ترک کرمے برم آ را کی کو ایناشعار نبایا اور بهیشه بلاشمشیرو نیزه می در در ای کی او تا ت اشرا بانه عین وعِشرت میں بسر تراحقا۔ تقریبًا تبین سال محروشا و نے فرا نروا می کی ور اینی حکومت سے سارے زما نہ میں ایک بار بھی کشکر کشی ہنیں کی ہم جم ہے کردکن کے ستم ظرافیت اس با دشاہ کو ارسطو سے خطاب سے با دکرتے تھے۔ محرثناه كاسصلح ليندى كيا وجودسى زمانه في فيتم زخم دفع كرف كي الع اس کی مکومت سے سے سے کا عمد میں و وجیسے اکش فساد کو راوشن کیا اس خنگ کا تفصيلي بيان يه مع كربهاء الدين ولدرمضان دو لت آبادي بادشا ه كاحتاس مقرب بن كرساع كى حكومت ا ورئضا شدارى مع عهده مرفاع زيوا-بها الدين کے دو لاں بنتے محدا درخواجہ مام شاہی حاشیہ نشینوں میں داخل ہوکرا مرفر کسے گرده میں داخل بوسے به ان دو اذاب بھائیون کی شوکت وعشمت میں دن دو نی رات چوگنی ترقی مهونے انگی۔ ساتھیوں اور ہم مرتبہ کوان میرحسد ہوا اور ان کی برگوئی کرنے سکتے ماسدوں نے دویوں کو خیا نت کے جرم کا مرتکب قرار ویا با دجود اس سے کہ باد نشاہ سنے ملزموں کومسود سمجھ کرنشکا بہت کے کرسنے والوک کو بردین قرار دیا لیکن میر بھی محد اور خواجه دولوں برگمان بو کریا عی بو سکتے اور ایک ہزار سوار اور سا دول کی جمعیت سے ساغر بینجکر ماب سے جاھے عزیب

بابرتقهم بس بهم فلاب وقت بهاؤً الدين كالرقِلم كرك فلال دردازه كوكه شاہی تک تیارار سے اور دروازہ تھلتے ہی تلویئں داخل ہو کر حصار برانیا قبصر داروں کا ایک گروہ تخب کہ ان لوكون سے كها كه الكر قليه کے پاشند ليمتقاميم بإس بمبيحدين توتم لوك اندرداخل بيؤكر حصا ربير قبضه كرلينا وركا اینی فرددگاه کودایس چکی نایشابی بیار تارسکے ، تشخی ورحصاً رسے بانشندوں نے بها والدین کا سرقلم کرے تلویے اور سے رِّ عَنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهَا تُ سِيمِ سائق قلعهي داخل بوا ا در محرا ورخواجه سَ سأتفى ادهرا ورهزمتشر مون لك غرضكه بهج بوت بوستي باغيول كى متام فوج بهاك كئي اورُصرتُ چندوُ فا دارووست ان سے سائد رہ گئے۔ نوج كي اسكى الجي محدا ورجواحبرد ويؤن شابى مشكرك قلب سرحله أور بوسه اوراسقدر اراس كمراج تكب يىن خاك وغون كا دُھير بهوكرره كيئے- بني بهلي اور تحفيلي للوار مقي جو محمود شا هي وتستدين نبيام سيفتحل كرميدان كارزارس مرخرو بوي -اس فتح كي موفر م في فوك محرد شاه مرض كموت يب متبلا بوا اوربيلي ماريخ رجب الوقط يرم كوتم يسمح قرس عارصنديس د سنايس كوي كركيا - با دشأ و كي وفات كالركن اعظم ملك مبيف الدين عوري بعي آير رخصت بدوا - لوگوں نے اس کی وصیت سے مطابق فزی کومی طالع والدین ن كيمقيره مين دفن كما اورترست برايك جيوتره تج اور يتفركا نتمركرا ديا - موزين لكفته اس قدر یا بند مربعیت بختا که کستیخص کوچی کس سے مکد سراح کا م شرکی كى نخا لفنت كرين كى بمت ندير كى عنى ادر ببخص برصينه ميں خدا درسول كے ارشاد كيموانق عمل كراعقا محمود إنهاه كيزاندس ايك عورت زبا كيرم مس كرفته بهوكرد ابرا القصا مين البش كالمئي قاضي سفائس سنه يوحيا كذ محكواس ف مِنْ الشَّكِيدُ مُرْمِوى عورت في جواب دياكه سي في سنا تقاكر ايك مرد جارعور توال سے ایک ہی وقت پر آغلق بیدا کرسکتی ہے۔ اس بریس نے تیاس کیا کرایا عورت كريمي جار حردول سع داسط ركف كي اجازت بوكي- اب معلوم مواكرميم

حلدسوم نروع *كين تغلجين محمعلاوه اولا د*نرينيه كے *ايك اولى جبي تحق*ي جيئن وجما ل ميں عربيم المثال ا در عامر سیقی کی بوری ما ہر تھی۔ سلطان عنیا نیٹ الدین ایسس لرط کی سے ا ظمار محبكت كرنا تفاق سي است اسي زما نديس تغليمين في بادشاه مي وعوت كى اورغيات الدين كواين كهر بلايا - با دشاه اس الميديركه شاير تغليدن ايني عديم اننظير بيطى كوخدمت بس بيش كرائي كأبيحد شوق وذوق كسكه سائة تتعليم يج مکان برگیا ۔ اس مکارتر کی امیر تے با دشاہ کی خوب خاطرو مرارات کی تحور تی ديرسے بعد برم نشاط آلاسته بوي ورجام شراب گردش کرنے نگا۔ عيات الدين كا د ماغ باره مناب سے سرتمار ہوا اور علین نے مجھ ایسی باتیں کسیں کہ بادشا ہیں سمجیا که ترکی امیرمجلس کوا عنا رسیے خالی یا نا جا ہتنا ہے۔ عنیا ٹ الدین کے دل کو ائس نازنین کی لونگی مهری تحتی اور د ماغ نے تروی انتشر سے گرم بورج عقالتبول ماع مل سے اتری توجورونٹی یا را کے سکی شران ب بری دو کر کی سجھا کے تکی

ونیاٹ الدین نے اپنے تمام ہؤکروں کو حکم دیا کہ نور اُمجلسے با ہرجلے جائیں تغلیمیں بے وفالے اپنے قدیم غلل طرب کو با دشاہ کھاساتی بنا یا ، ور اسسے انتاره كماكه جيزساغ ببوش رابا للاكرعناك الدين كودنيا وما فيهماسه بالكاغافل . ـ طرب في الحيى طرح عيش وطرب كى دا دري ا ورمعليين مبي كوليس س لا نفركا بها ذكر كے علوری ویر کے لئے گھرسے اندر كئيا ۔ ایک کھرتے بعدلچیر۔

خخرا تقس کئے محلس میں داخل ہوا سلطان عیاث الدین نے اس الست تو نکیجتے ہی تامین کے حربہ روسکنے کی توسشش کی اور با دجود اس کے کہ ہا دشاہ کے ب وحواس عاهيكے تحفيءًا بني حكم سے الحفكر كھٹرا ہوكيا ليكن ثمراب سنے د ماغ کومعطل کردیا تھا بادشاہ گھڑے ہو ہے ہی تھرفرش بر گر طرا۔ حبب مک کہ

تغليس بادشاه مك يهنيءنيات الدين في كسى ندئسي طرح إلى يفي كوسبنها لااور رَّا بُرُّتًا زینہ کی طرف دوڑا کہ اینے کو شیٹے زمین پرکڑا دے تعلیٰ سے نواز کا يجيأكما اوراخرى سيرصى بربادشاه كدما يكر الغلفيين بإيان فيعنيات الدبن محاسر کے بال کر کو کو اُس کو سینھے گرایا اور خواج مسراکی مردستے پہلے بادشاہ کے

رواؤں العظ يبيني رونبوط انته أوراس كے بعد خبر كى لؤك سے غنيات الدين كى

تاريخ فرفشته 49 وولون آ تھیں معور والیں تغلین نے با دشاہ کو اندھاکیے اپنے دوتین الاکرول کواندر بلایااورارا بھر کے درید ہا دشاہ کی طلبی کا بہا نہ کرتے عنیا شالدین کے طازموں کوایا ایک دودوکرے محلس میں بلوایا اور اسی طرح سب کو تلوار کے گھامٹ آمار دیا۔ اس طریقہ برجہ بیس ملازم شاہی تہ تینغ ہوسے اور اب كوئى برالؤكر با دشاد كا دبا باتى ذربال الازبيل كاكام تمام كرك تلي بن رس نابينابا دشاه كي بهان سيسلطان تتمس لدين كوبلايا يشمس الدين جليق ب بینج کیا اور تفلیس نے گھرسے با ہر نکل کرانے ہی خوا ہوں کے ساتھ شمرا لدین کا استقبال در السي تحت حكومت برسيطيني كي مباركبا دري تغليب شمس الدين كو تلوك اندرك كيا اورتمام اركان سلطنت كوحاصر كرك أس في تنمس الين كو تخت نیروزه بر بیخهایا اورائینے ہرساتھی اور مرد کار کومنصب اور جاگیرسے مر ابند ومرفراز کیا -اس و آفعه کی ماریخ برابر دمینان <del>او ک</del>یمیم بتا کی جاتی ہیں۔ سلطان غيات الدمين دو تهيين قلور سأغربين قيدريا اس بادشاه في الكنهينيه بس ردر حکم انی کی -اسلطان شمبل ارين في بيندره برس كيسن بير تخت كومت بر حلوس كيا يشمرا بدين الميني يجاتئ كاحال ابني آنكور سف سلطان فحموشاه بهمني وكيه حيكاتها اس خروسال فموا فروافي مهمأت سلطنت كنَّ رهُ تُركِ عُصرِف شا بِي نام وَالقاب بير قناع بيت كي ـ سرالدین نے تعلیمین کو ملک نا شب کا خطاب رسیم آسیے امیز جملگی کے بلندم تنه برير فراز كميا - بقيد اميرون اور اركان دولت في تنايين كالحافت بي من اینی خیرد مکیمی اورسبھوں نے آس سے آسے مسلیر خم کیا سلطان ستمرا ارمن كى ال نوجو عنيات الدين كى والده كى لونترى مقى محذوم بهال كا خطاب ويا كيا ـ يربيكم برمعا مله س تعليمين كي خاطر داري كالحاظ كرتي اور برطرح رأس كي مردمي بوستشكش كياكرتي عتى-مخدومه جيال خود بحي تتلجين كالبيحد خيال ركفتي اوربييط سے بھی کہا کرتی علی کشمس الدین کو تعلیمین ہی کی برولت تحنت شاہی تفسیب ہواہتے اور اُس ترکی غلم سے بڑھکر اوشاہ کا اور دوسرا دولتخواہ منیں ہے

اورتغلیس کی تناہی کے دریئے ہوے تیغلیس مکارمعا ملہ کی تہ کو پہنچ گیا اور اس نے دخشت انگیز با توں سے شمس لدین شاہ کے کان بھرنے شروع کئے یوضکہ فروز دا حدى بركوني تغليمه كا دظيفه بن كمي اور خيانت و بناوت برنسم كم الزامس دون كوبا دشاء كي نظول ميں خارثا بت كرنے كى كوشش مر مراً بواتنكير كالمقصوديه تتناكشم الدين كواييغ جحرب بحائيول بسما آكا كأ رُكِ انْ سُحِتْ وْقِيدُكُما با دِشَاه سِي حَكُمُ عَالَ كُرْبُ فِي تَعِينِ سُلْطَانَ تَمَالُدُينَ با وَجِودُ خردسالی کے تغلیب کے ہتکنڈوں کواحی طرح بجھتا تھا ادراس کی رائے مرغمل نهرتا تحا تنكيين تشمرا لدين شاه سے مايوس بهودا دراس مكارنے اپ مخدور زجها ركو اينے حال میں تیعالن نا شروع کیا ا در تہنا نیمیں ملکہ کوا جی طرح سمجھا دیا کہ اگردوتین کی روزین فیروزوا خرکا کانی تدارک مذکردیا گیا تو بیه دُویوْ بی بھا گی م الدین کا قدم درمیان سے اعظا کرخور تاج و تخت کے مالک بن جائیں گے ا درخود ملکری بی اتنالیس کی ا ما نت کی ہرو تت خوا ما *ل رہتی ہے* ا ذبیت میناکرطرح طرح کے نساد بریا کرس کے - محذومہ جماب اس مکار کے فریب میں أركني ادرمب طرح مكن بهوااس ني آينے بيٹے سلطان تنمس لدين كوفيروز و احم دوبوں کے قتل مرآمادہ کردیا۔ دوبوں شاہرادیاس سازش سے وا تعن موسكة ادرا عنون في ساغريس ماكرينا ولى-سددونا كم ماغرسف جو خا ندان ببنيه كا و فا دار غلام ا وَرصا حب شوكت وسمت أمير تحالعان شأرى اور ا طائِت گزاری بر کمرہا ندھی۔ حاکم ساغرنے نے وزواحدد و نون کو کلویس مھرا یا ادر دو محدا سباب سلطنت أس اسع مسكن بموسسك ان دويون بعاليول کے لئے نہیا کئے۔ اپنی جانوں کو محفوظ کرکے فیروزاوراح دفے مسلطان مسل کرین کو لكياكه بهارى غرض صرف تغليس باو فاكى ذات سع وابسته سے جس كارسے غیاف الدین شاه کواند صاکیا بهواور خاندان شابی کی عزت ریزی کرسکے نودسیاه وسفیدکا مالیب بن گیا بوجم صرف اسی تمکوام کے خون سے اپنی تلوارک مرخ كرما عاسته بس يعليس كوموت كسك ككاث آمار كفي كالديم المان كم اینا بادشا و سلیمرنے کے لئے تیاری -اگر ہاری آرزویوری ہونے میں بادشاہ

اریخ ذرات اسے کوئی رکا درہے ہوی توجو کھے ہم سے بن براے گا ہم اُس سے درائع اُسے میں مرائع کے طرف سے کوئی رکا درہے ہوی توجو کھے ہم سے بن براے گا ہم اُس سے درائع ایک مشورہ سے اس خطر کا جواب دیا کہ فیروز اور احمد دو بن کی تلوارین نیا کی سنے کل تریں دو نوں بھائیوں نے تعقیم سے ساعة شمر الدین کو بھی اپنے انتقام کا شکا رہم کو اکا ساعزی مددسے بین بڑا رسواروں اور بیا دول کی ایک جمعیت نبیم نیا ہی ۔ ان شانزاد در کا خیال تھا کہ دا والسلطنت کے باشند سے جب ان کی شمیشر انتقام کی جماب در کی میں گے تو شہر کا اکثر حصر شمر الدین سے خرف ہوکر ان سے الملیگا فروروا حمد کی گراروا نہ ہو سے ایک فروروا حمد کی گراروا نہ ہو سے ایک کا کوئی با شعرہ این کا گرار دوان کو ایک جماب دو تو بی بھا تی دریائے پیٹھورہ کو جبور کر سے اسکا کا کوئی با شعرہ این کا برط سے تو ان کو اپنی غلطی کا لیقین ہو گیا اور بائے تحت کا کوئی با شعرہ این کا معین ویدد کا رشاوا - فیروز واحد نے بیٹھورہ سے اِس بارقیام کیا اور دونوں نے معین ویدد کا رشاوا - فیروز واحد نے بیٹھورہ سے اِس بارقیام کیا اور دونوں نے معین ویدد کا رشاوا - فیروز واحد نے بیٹھورہ سے اِس بارقیام کیا اور دونوں نے معین ویدد کا رشاوا - فیروز واحد نے بیٹھورہ سے اِس بارقیام کیا اور دونوں نے معین ویدد کا رشاوا - فیروز واحد نے بیٹھورہ سے اِس بارقیام کیا اور دونوں نے دونوں کیا دونوں نے دونوں کیا میں ویوں کیا دونوں کو ایکوں کیا دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کیا دونوں کی

معین دمدد کا رزیوا - فیروز دا حد کے سیھورہ کے اس پارتیام کیا اور دولوں نے یر طے کرلیا کہ پہلے مہل بات کی کومشش کرنی جاہئے ۔ فیروز خان نے تاج شاہی سرسر رکھا ادر احد خاں بھائی کا امیرالا مرا بنا ۔سدھوکومنصب سرنوبتی ملاادر

مربر رکھا ا درائے دفا ں بھائی کا امیرالا مرا بنا۔ سدھوکومنصب سرنوبتی الما در ففنل اللہ نشیازی عہدہ وکا لت پر سرفراز کئے گئے اسی طرح ا ور در سرے ہم اہی بھی آئندہ منصب وجاگیر کے دعارہ سے راضی اور خوش کئے گئے فیروز کا لشکہ

یجنورہ کے ساحل سے آگے بڑھا اور بڑھتا ہی گیا یہاں بک کہ گلبرگہ سسے صرف چارکوس کا فاصلہ رہگیا جب بننے بالکل مریر آگیا تو تنگییں ہے خزانہ کا دروازہ کھولا اور امیروں اور سیا ہیوں کو رو بیہ تقسیم کرکے اس نے شمرالئین کو اینے ساتھ لیا اور آگے بڑھا قصیم مرتول کے نواح میں داریوں نشکروں کا مقابلہ

اینے ساتھ لیا اور اسکے بڑھا قصیم مرتول کے لواح میں داولوں ستاروں کا مقابلہ ہوا۔ فرلقین میں بڑی فونریز لوائی ہوئ ۔ فیروز اور احراکوشکست ہوی اور دلوں بھائی اینے ساتھیوں اور مرد گاروں کے ساتھ ساخر کی طرف بھاسکے ۔ اس فتح سیخلی بیں اور می دمہ جہاں کارسوخ اور اقتدار اور بڑھا اور لوگوں کے

ں جین میں ہوں۔ اور زیادہ نفرت کرنے لگے ۔ مختصریہ کہ اکثر شاہی امیر فیروز کی طرف مائل ہوے اور ایخوں نے خفیہ فیروز شاہ کو بیغیا مجھے کوئن رفقیت یہ ہے کہ نیروز سلطان شمس لدین سے امال نامہ ھال کرکے گلبر کہ آئے اور دوجہ ہے۔ دیکھے کراینا ادادہ پوراکرے ۔ فیروز خال نے تخنت کا و کے باشندول و رامیوں کو - جادبوم . Wh "اریخ فرشته لگایا اور احرخان کو با ہر بھیجا تاکہ دوتین آدمیوں کو اندر سے آئے ۔ احرفال لینے باره سلاح و ارون كووروازه كے قريب في اور جا بها تحاكم سلاحدارول دُماتھ فے کراندرد اعل ہوکر برؤہ داروں نے ان را دواروں کوسلے دیکھ کراحمیت کی احذخال نےجب دیکھا کہ اب سکوت کا وقت ہنیں رہا اور راز فائش ہو آیپ لؤ وه سلاصدار در کوسا تھ ہے کرمردہ واروی برحلم اور میدا اور جیندنوکول کوفتل کرکے نوراً سرابردہ کے اندردافل ہو اا فرائس نے تعلیمیں کے بیٹوں کو بھی تہ تینج کرڈ الا۔ بادشاه کے دہ تمام مصاحب جونیورخاں سے دعدہ کرھیے بھے پرشیانی اور انظراب کا بهازكر كے كونے اور كو تفريوں ميں حبيب رسبے - سلطان شمسِ الديں برحال مليكم بها گا اور قریب کے ایک َته خا نه میں حاکر جیب رہا۔ فیروز خال کے تین سوسیا ہی تھی قرارداد کے موافق تعلیس کے ہی خوام وں سے دیوان قیانہ ہی میں کتھ سکے واور مر نفوں کو موت کے گھا ہے امار نے لگے ۔ فیروز خاں نے تعلیمیں اور سمس الدین کو يابه زيخر كركے اُسى تەخا نەمىس قىدىكىيا ورخود دىيوا ن خائەنشا ئى مىس دۇل ہوا - فىروز في المنى وقت ايك محلس ترتيب دى اورتخنت فيروزه يرجلوس كيا اورديوا ومشمريم کے عطاکردہ لفتب کومبارک اور متبرک سمجھ کرروز افنزوں مثناہ سے خطاب سے مشهوركيا مفروزشا ومفصلطان علاكا الدين حبن كي تلوار كمرسط باندصي اور مهات سلطنت پر بخفور کرے ہی دیوں میں قبضہ کر کے شمس لدین شاکہ کو نا ہیںا کیا اور برير كة تلوس نظر بندكر ديا- فسيب روز شاه في سلطان عياث إلدين وساغ س بلِا كَعْلَمِين كُواْسُ كَعُوا لَهُ كَمِا عَنَاتْ الدين نه باوجودنا بنيا فَي كُفِلْجِين كواينَے سامنے بیٹھاکرایک ہی صرب شمشیریں اس کا کام تمام کردیا ۔ مخدوم نہ جہا آل اور سلطان شمل لدین نے بڑی منت سماجت سے اسا تھ مکرم مظریا نیکی اجا زت

طال كى اورد و يزن مان بين بندجيسول سے سوار بهوكر بيت الله شريف هینیجه اوراینی تما) عمر دو بوب نے وہیں بسبر کی ۔ فیروز شاہ بیرسال یانچزا رفیوز شاہی

المشرفنان اوردوسرے بیش قیمت ہندوستائی تحفے اُن دولوں کے نیخ بھیگا کرتا تھا یمان تک کشمل ارئین کی عاقبت بخیر موی اوراس نے سلمتنس مریز موره میں وفات بان اوراكى زمين ببشت رمين مين دفن كما كيا-سلطان شمس لدين المافي

ΛΔ

جليسو

فروزشاه بهني الملقب مهن كامردكني اورنتوج السلاطين مي لكها ب كرفروزشاه برروزا فزول من اینحاسلاف سے کہیں زیادہ صاحب شوکت و حکمت ملطان داؤد شاہیمنی کتا اوراس کے بعد بھی کو ٹی فرمانروا اس کے جاہ وحلال یک تنسي مينجا فيروزشاه خاندان بهنيه كاسراني فيخ اوراسيف إنے کا گل مرسیرتھا۔ اس نی عظمت کا ہیں سے اندازہ کرکینا جسا بیتے کہ فروز شاہ بیجا نگر کے راج سے جغر قوم کوبتی دینا باعث ننگے عارسی ہے دا ا دَى كا رستة قائم كيا - فيروز في غير سلم ب سيموكه آرا في كرفي ومعلطنت کی دسعت بڑھانے میں مجھی کمی منیں کی اور جو ہیں اطاشاً ل حریقوں سے لرطیں۔ فدوزشاه كيح عهدس لطنت بهنه كالتنتأب نفعف النهار يرسيني اور ببكايور كا تلد اور تلنكانه كابهترين مصر ملطنت كله كركي زيز كيس أكيا - فيروز شاه بملا نرا نروا بعص نے ماج شاہی دستاری صورت میں تبارکرا! سنخا و ست جو نزًا نروا وُں کا بهترین متعاریب فیروز کی تعاریب بیں بھی اوراس فرانر والے دا دور دہش سے اینا تا کیک دنیا میں یا د گار حیوٹرا۔ میروز شاہ سوائغ سط ا در ہوگوں سے جھیا کر خلوت میں تمراب پینے کے اور کسی حوام چیز کے گرد ہنیں بهينكتا تفاءمتبرك أيام ميس تمام دن كأاكثر حصيصوم وصلوة مين تبسركر ما تحشيا-نرائض کا بڑا یا بنداور ہمیشر کها کرما تھا کہ مجھ سمے دوگناہ ایسے صا در ہو<u> سے ہم</u> ک جن کی وج بهیشه نا دم اور شرمنزه ربهتا بهول لیکن مجبور بهول که نغمهسه یا و حق دل میں تازہ ہوتی ہے اور تمراب میر سے نفنس میں فتندانگیری نمیں میدا ہونے ریتی اسی گئے میں ان دو بذل کیے زول کا مزکب ہوتا ہوں - کیکن جو اگہ میری بنت بخرس اس سنّے خداکی رحمت سے امیدوار مونکہ وہ مجوسے با زیرسُ مذكرك كارعاجي فحيز قندهاري للحقاب كدفيروزشاه روزانه ايك يوتحايا كاقم النا انے إلى مساكھا تھا اورائى زندى كا بشية حصد ضراكى عبا دت كے بعد مخلوق كى میمسش احوال میں صرف کرما تھا ہررات دودو میر خلما دیمشائے یشعرا تھے،خواں۔ ا فنا مذکر - ندیموں ۱ ورخوش طبع بوگوں کی مجست رہتی تھی ۱ در اس مجلس میں

تاريج نرشته M

جلدمسوم شاہی ا داب کی رہایت نہ کی جاتی تھی بلکہ ہا دشا ہ ہر تخص سے دوستا نہ اور برا درانہ سلوك كرمًا محقا اوراييني مصاحبون مسه كها كرمًا محقاً كمجب مين ديوان خايذ مين تخت فيروزه برجلوس كرمابول المس وقت مجهيز ناجارشا هى عظمت وحلال برقيرار رکھنے کے لئے حاکما ذروش اختیا دکرنی پڑتی ہے تاکہ فیما ت سلطنت میں ابتری مذ واقع ہوا ور دوسرے وقت جب میں تم لوگوں سے گرم صحبت ہوتا ہول انے کو سلطنت بهبنيه كافرائزوا منيس مجهقا بلكهمها لاايك دوست نبكرتهاري مصاحبت ے ابنادل خوش کرنا ہوں تم لوگ آبیں میں جب طرح بے تکلفا مذہر ما و کرستے ہو اسى طرح مجهد سع بمى ملوتاك مجع شابى اورخاك تشيني دو نول كالطف يورا عال بور بادشاه نے عام حکردے رکھا تھا کہ رات کی اس بائیکلف مجسف نیں بشخص جوجاب طلب كرك الحرجب أس كاجي مياس ايني كموحلا حاسي حب نسي كو كھانے اور بينے كى مب جنر كى صزورت ہو شاہى ملاز مين فوراً دُه جنر حاصر بریں۔ بیرخص کو بیرنسم کی گفتگو کر نے کا اختیار تھاصرف درباً نوں کو بخت تما تقت عقی ایک بیر کاروبا اسلطنت کی گفتاگواس بے کلف صحبت میں نرانے مائے دومرے کو نئ تتخص کسی کی بیبت نہ کرے ۔ ایک دن طااسحاق میر ہبندی <u>نے</u> چوایک دانشمندا درخوش طبع امیرستھے با د نشا ہ سسے عرض کیا کہ فیروزشاً ہ اہامجلبر کو تاكيدكراب كرأس سے بے تكلفانه بات جيت كريط لانكرسلطان محمود عزلزى ا در حکیم ابور سیان نیم کی داستان اس بات کی شا پر ہے کہ بیشیوہ نزمانزوا کو ل کو سينديد وننيس سے فيروزشاه في اس داستان كي قفيل وجھي اوربلا اسحاق نے سأرا تقد ببان كيا فيردر شاء في سنا اوركماكه جوفر الرواصا حب علم وففنل موت یں اور جن کو خدا الفائب لیپند طبیعت عنایت کرتا ہے وہ ان بالوں کو کسیند منس كرتے خدا فذكر سے كرمير سيمزاج كا بھي يہى ما كن اوراس صفت كى وجست میں بھی میں دومرے بادشا و کی مجلس میں طون و ملامت کا نشا نہ نبول ۔ ست ایس مزاج شناس اورنا زك طبع نرما نروا آدب سے علیس وہمدم حاسنتے اور بہجا نہتے بن كه فيروزشاه بمنى اس صفت مين اكراعماش وكرامت كا دعوى كراست تو اس کے گئے زیبا ہے اور اگران خوبیوں کی وجرسے لیے کو گر و اسلاطین کا

ر ائد افتخار مجھے تو بالکل صحیح اور درست ہے ۔ ملا داؤد مبدری نے فیروز شا مکے حالاًت بیں اس تسم کی ہرست سی روایتیں لکھی ہیں طوالت ا ورمسا لغرا میزی کے خال سے ہمران کو فلم انداز کرتے ہیں ۔ جونکہ انتنائے سان میں سلطان محمود اور الدريجان بمركا تصريحي أجؤ معتد صنه سيح طور مرا كياس اس الميح منام اس داستان موجی اجالی طور برلکھ اسحاق بیدری کی حکایت مما کرد سے اسے۔ درخين لكھتے ہیں كہ ابور بحان منج النے فن كانا درالوجو داستا دتھا۔ اور ایسے عَمِ لِكُمَّ الْمُقَاكِسِنْنِهِ واللهِ دِنْكُ رَبِهِ أَنْتُ يَعْمِ وَمُلَدِ النِّنِهِ مَنْ كَاكُا لَمْ بْقَعَا اوركمال فالمبيت سي ستقلال بداكر ديا تقااسي وجسم فحرد عزوى سے توكفا در ملاقات دوريريا وكما كرما تها عزيزي كوكيم كي بيرادا بيندندا تي مقى ايك ون محمد عزوی باغ بزار درخت کے سامنے محل کے ایک کو سفے مر بنتھا ہوا تھا۔ ابور یجان بھی ایک دروازے سے محل میں داخل ہوا با دشا ف نے مکیرے ر چیا کہ اس نشست کے در محمود حار در و ازوں میں سے کس را ہ نسے محا کہے بأبرجا شي كامنج في اسطرلاب درست كما ا درساعت كواكب كي اتوم كريس ا مراکا اور جوال ایک کا غذے برج مراکم ترجمود عز ان کے سرحانے ترکف ما مردغ بني نے حکر دیا کہ علی کی تمر فی دیوار کھودکر اس میں راستہ کیا جائے اور سے ابھا ہے یا ہر گیا اور اس سے بعد ابور کان کا نوست دیجھا۔ نجرنے بھی وہی حکر نگایا تھاجس مرحمود نے عمل کیا تھا۔ بادشاہ ابور بحان کے كا غار كو مكي كسرايا اوراس في تعمر دياكه الوريجان كوكو عقي مع فيح كراد ما طلط طدم ہوتا ہے کہ کو سے کے اوپر سے بنے زمن تک کوئی چنز جا آئی طرح پر بجهادی کئی تھی میں میں میں کھیرا ہستہ نے زمین میرا گرا اور اسے کوئی اذبیت نیں نیے بادشا دینے رحیا کہ اپنی اس آنت کا بھی نجے خبر متی ماہنیں حکیم۔ غلام تني لا تقسير ايك كا غذليكر با دنتها ه كوديا محمو ذنه ويجها كرهكير اینے اس روز کے حواد ت میں اس واتعہ کا بھی تفصیل سمے م بادشاه كوابور يحان كى يربات اور باكوار كزرى اور تحمود في وتيدز ندان ين گرفتار كرديا - ابدر يجان جو فيينه كائل تيدى ختيان بردانشك كرمار ال

ہے کہ بادشا ہوں کا مزاج او کوں کی طبیعت سے بالکا موافق سے ادمی کو جا سائے کہ

بات وہی کرے جوان کو منیں معلوم ہوتا کہ شاہو بسکے دربارسے خلعت والغام بھی ما كي اور بهم تبول مين مرخر و بهي بو- اس روز اگر عكيم كا ايك علم بهي غلط فكلت الت وبى غلطى اس كے حق میں بہترى ہوتى محمود فے اسى دن ابور يكان كو قيسرسے

مزاد کیا اوراس بازاری فال بیس کی میشینگوئی پوری مردی - ابور یجان نے تیرسے نجات ماتے ہی اس شانہ میں سے ماقات کی اورانیے عزورعلم کو دل و دماع سسے

ددر کرے محمود کی بارگا ہ یں ما صربوا محمود فے ابور یحان کو بزار دینارا ورام فیلت ا در کنیز کے عطیہ سے مرفراز کیا ا در حکیم سے کہا کہ اگر تم مجھ سے ہرہ مندہونا جانبتے ہولؤ بات بعيث مير عمزاج كي موانق كماكر واس الله كم سلطاني ضدمت كي تمرا تظ يس

مبسسے بڑی اور اہم تمرط ہی ہیں۔ نیروزشاه بهمنی براسال بدر گوره - دایل جبیسدل دینره سیے حاروں طرف

جهاز بجواتاً مقا - بادشاً وكا حرتفاكه برملك في نادرا بوجد جيزس دكن لائى جائيل فروز شاه كاتول تفاكه برطك كابرتري تحفراس ملك سے صاحب كمال بي بادشًا ہوں کو جاہے کہ ہر ملک کے اہل بھنل کا مجمع اینے دربارس اپنی ارکا میں

اکٹماکرے اوراطاف عالمرکے باکمال لوگوں کی مصاحبت سے فائڈہ اُٹھاکر كَهُ سِيْجِي ثَمَا مُ دنيا كالمَّمَا شه ديكھے بي خيال تھا جسنے يا دگارزما نہ افراد كواس بادشاً ه کے استان برجبر فرسائی کرنے اور نیروز کے الفام واکرام سے فائرہ اعظانے کاموقع دیا۔ ملک کن کا یہ نامی فرما نروا دنیا کی اکٹرز بانیں عبانتا تھا ادر ہر ملک کے باشندے سے اُسی کی ما دری زبان میں گفتگر کر اتھا۔ فروزشاہ كا جا نظر ثرا توي مقاجو بات امك مرتنبسن ليتا تقا عمس كوتمام عمر مجهج رمنير كولم تھا۔ ہاکما ل شعرا کے اشعارا حجبی طرح بحصا تھا اورخود بھی بھج کہج انظمہ۔ برستنز كرتا تقالبهي مزد صى تخلص كرما تقالبهي فيروزى حيائي بم تجيه الشعب فیروزشاً و شے ناظرین کی تفریح طبع کے لئے آخر حالات میں درج کرنیکے ملاداور بروری ركهة التحاا وران ملوم مين احيى مهارت تمتى بإدشاء كوصوفيه كي اصطلاعات شي بهی وری واتعینت به می مفته مین تین دن لینے سٹن<sub>ی</sub>د - دوسٹینه اور جهارشینه ماوشادگی تدریس کے لئے مقرر تھتے ا در زاہری ا در تمرح نذکرہ فن ریامنی میں اور تمرخ فیکا س اوراقلیدس علم ہندسہ میں اور مطول علم معانی و سیان میں باوشاہ کے درس کی ' خاص کتابیں تقییں ۔اگر کہھی اتعاق سے ہاد لشاہ کو فرصت نہلتی تھی تو را سے کو طالب علمول كوايني بإس بلاتا اورأن كومعمولي سبق يروحا كرطلباكو ليفيمعلومات مصتفید کرا تھا۔ میرفیض الله شیرزی کی برکت سے جوعلا مهودالدین تفتازانی کے شاگر درشید تھے یا دشاہ کو دولت حکومت سے ساتھ دولت علم بھی فیریس بوی اور ترین قیاس به سه که علمود انش میں نیروز شاہ کا یا میرفخر تعلق کسے زیادہ ملبزید تن ـ نیردزشنا و پهلا نرازو اسهاجس فے سادات البخد سے قرابت اور شادی و بیا ه كاسلسلة مارى كنا- فيروزشاه في بيرفض التُدشيرازى كى بيتى سے اسينے برسے بسے حن نا ں کا بکاح کہا ا در اپنی ایک بیٹی میرفیض النّد فتیا*زی کے فرزورک* مے حبالاً عقد میں دی اور اسٹے اس عالی نسب داما د کوطر فد اکرد و لت آباد مقرر لیا ۔ نیروزشا ہ کوحسین اورصاحب جال عور روں سے ہیجد رَغبت تھی ہاوشاہ نے

جلدسوم ا بحر تقمندرہ کے کنارے ایک نیاشہر بسایا اور اس کوفیرور آبا دیکے نام سے موسوم كرك اس شيئشهركو اينا دارالمخلافت بناياشهرس عيره اورباكيره بازار بنواسك اوراڭ كو بهتىرىن دىكا نۇ ك سىيە ئاراستە كرايا يىخىرىپ مەتركىيى سىيرىھى ا وركىڭ دە بحالىً مُنين اوراً يك نياقله تقميرًا يأكيا اس قلعه كا ايك كنّاره دريا سے بالكل ملا بوا عقا در بائے تھمندرہ سے ایک سرکا مے کر قلد سے اندر جاری کی گئی اورولدیں تی طرح كه متعدد عاليشان محل تيار كرائه عظمهُ اور برمحل ايك حرم شاہى كر سپر ركباكب یونکر محلات شاہی کی کثرت زیادہ تھی اس کے جند قاعد کے انتظام محلات کے لئے مِقْرِسِكُةُ كُنَّةُ اور بادشاء كى تمام عمر الخيسِ قا عدوں برعمل ہوتا رہا۔ منجلا اُل کے ایک قانون به تفاکه حبّن که سرگه خاص میگمات ربهتی تقییں وہاں ہر میگیر کے مایس تین بونڈ بوں سے زیادہ کوئی دوسمری خدمت گارعورت منیں آنے یا تی تھی۔ یه بونڈیاں میگمات کی ہم زبان ہوتی تھیں۔ نیروز شناہ کوعر بی زبان سنیے بڑی مجست تقى خاص د كنى محل جوسلطان محمود شياه بتمنى كى بيرخى تقى انفين عربي كميات كا دور دوره تما ميوب خواين حجاز مكه اورد بكرمشهور مقامات عرب كي رسندوالهان تقیں اورع بی میں بیحد نصاحت کے سابھ گفتگو کرتی تھیں۔ ان بیگات کے قیام ک جَلَهُ عَربی محل ہے نام سے موسوم تقی اور ان کے خدام مرد وعورت برجیشلیسل تھے جوشکل وشمائل میں مرغوب اور عوبی زبان کے بدیلنے و اسے ہوئے کئے

سر بی مسل میں کوئی اپسانشخص جوعزی زبان میں گفتنگو نه کرسکتا ہو نہ حانے یا ناتھا ' اکه عربی خواتین کی زبان عجمیو ل سے میل جول سے خراب نہ ہوجائے ۔عرب کی خاتة نؤل كوجمع كرفي كا بادشاه كواس قدر شوق تقاكه شابى وكيل برابروب عايا كرتے تقد اور جب تبھى كە كوئى ملكم ياكنيز محل يادينيا سيد رخصت بوتى تو نوراً نىئ عورت مساس كى عكر مركى عاقى التى التى السي طريح في عورتني ايك علقه مين آباد تين

ا وران کی بقدا دہمی نو تھی -ان میگات کی خواصیس حرکسی ۔ ترکی - روسی - کریجی ہوتی تقیسِ جونها بہت شیرمی فارسی بولتی تھتیں پر ان دو فاص حلقوں کے علاوہ تِرْکی ۔ نسر بنگی ۔ خطائی۔ انتخانی ۔ راجیوت ۔ نبگالی۔ گجراتی ۔ نلنگی۔ کنٹری ۔ اور مرتبھی بنگات كاليك كروه جدا تفا اور برخا لون كي باس أس كى بم ملك وبم زبان

ن نتریان تعین تقیں - باد شاہ ہرروز را میک میں آلام کرنا تھا اور فیروز کا سلوک ہر عورت كے سائق ايسا اجھا تھا كہ ہر بىگىم يىمجھتى تھى كم بادشاہ صرف أسى كافر ليفية ہے۔ نیروزشاہ تذربیت وانجیل بھی الجھی طرح پڑھتا تھا اور ہر مکت و توم کے علمااس سنح دربارس ملازم يتقے اور با دشاً و بیشخص سے افغال واقوا کو ہشفادہ ی نگاہ سے دیکھتا تھا لیکن اسلام کی حقاینت کا سکہ اس کے ول پر بیٹھا ہوا تھا با د شاه کها کرما عقاکه س طرح بهار سے مینم پرنیا ب محید رسول لند صلی الله علقیم ملم عام نبیوں سے بہترا ورسب سے اعلیٰ وا نصل ہیں اسی طرح آپ کا دین اور آپ کی تربعیت بھی تمام مزاہب سے زیادہ لیسندیدہ ہے ۔ ظاہر سنے کی عور تو نکا پیجاب مردوں سے ملنا إور تمراب سبی جیز کا جو تمام مسا دکی جڑے مذبینیا کسٹی من و مذہب مين حرام بنين كيا كيا خدا كاشكر يوكر به دولون فتنه انگيز ماتين سلطان الابنيا ا ترن للخلوقات رسول عربی صلی الله علیه وسلم کے بابر کت عهدمیں ماجا ترز قرار دى گئيس ـ نيروزشا ه نے تحنت سلطدنت پر بيٹھ کر خبطب وسکه ملک بيس اينے نام کا حارى كميا وراينے بجنو لے بھائى احرخان كوخان خانال كا خطاب دے كرأسے امیرالامرامفررکنیا ارداینے استا د<del>میرفنسل انڈیٹی</del>رزی کومن کی برولت تمام کما لات عال کئے تھے وکیل اسلطنت مقرد کرکے ملک نائب کے خطاب سے مرفراذ کیا بہت سے بہنی شا ہزادے فیروزی عہد میں صاحب رسوخ اور سلطنت کے عما مگر ہوے۔ تمام مورخین کو اس بات براتفا ق ہے کہ فیروز شاہ نے جو بیس لڑائیاں غیرسلموں کے مقابلے میں لڑیں ۔ ملا داؤد بیدری اورصاحب سراج التواریخ في ال الرايد و الله الله المالي المال معرکوں کا عال طول کے خوف سے قلم اند از کر دیاہے۔ نیروزشا ہ کے ندکورہ بالا دومورکوں میں سے میلی ارد اِنی کا حال مکندر جبر ذیل ہے -مُورخ بدیری وعیزه لکھتے ہیں کرسائے جہ میں کہ دیورائے والی بیجانگرنے نیس ہزارسواروں اور بزے ہزار سادوں کما نر آرتفنگ انرازاورد کرسٹے ورول کے ساتھ مدکل ۔ رائجورا ور دوسرے میان دوائب تصبوں کی شخر کا ارادہ کرکے مملکت جمہنیہ مرحکہ کیا۔ فیروز شاہ نے یہ خبرسنی اور سرامرد و شاہی میکان میں کالا

تاريخ نرشته 94

جلزسو گلگه سے کوچ کیا ورساغ پنج الشکر کا اندازہ کیا معلوم ہواکہ بارہ ہزارسواراس کے ركا بسي بين - ساغ كے إيك غيرمسلمسلاح شورينے سات يا اعظم زارسوار و كا جميت سے شاہی نوج کی مزاحمت کی ۔ یہ لوگ اقتل کئے گئے اور راستے کے خطرہ سے اطمینان عال بدور اسی اثنامیں براز اور دولت آباد کا نشکر بھی شاہی جمن طرے کے پنچے جم ہوگی فیوزشاہ دیورائے کی سرکو بی سے لئے یا برکا ب ہی تھا کہ اس نے سناکہ قلبتہ کھترہ کے راجسمی نرسنگے دیوئے مندوا ور اسپر کے حاکموں کی مرد اور رائے بیجا کری ترغیب سے ملکت برار برحملہ کردیا ہے ، ورقلعۂ ما ہور کے اطراف تار سارا ملک مس کے ناخت و ناراج سے بریا دا ورمسلمان رعایا ذیبل دنیاہ ہورہی ہے۔ یادشاہ نے بیس کے کر زر نگے نے کوئی دقیقہ سنگرلی اور ظلم کا اعظامیس رکھا برارا وردولت آبا دیے لشکہ کونرسنگھ کی تبنیہ کے لئے روانہ کیا اور ہارہ میرا ر سواروں کی جیت کے ساتھ دیورائے کے مقابلہ کے لئے ایکے مرصا۔ سرمات كازما نرتفا اور دريا كا بإسط برط حسابيونها ويورائ تي ورياكي أس مار افي فيم نصي نوائ اورسلانون كودريا بحياراترنا مشكل ففرآف دكا فيروزشاه نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا اور ہرخص نے اپنی سمجھ کے موافق ئوئی ن*ذ*کوئی تدبیر بتا تی کسیکن با دشتاه کی تشفی مذہوی اور وہ مسی طرح عوٰر د فکر میں میتلار با ۔ با دشاہی امیروں میں سے ایک نامی عهده دارسمی فاضی مراج نے جو امیران صده کاایک معزز فرد تھا با دشاہ کو متفکر یکھکر عض کیا کہ اگر حکم ہوتو یہ حان شاردولت خواہی کے کئے کرہمت بالدھے۔میری تربیریہ بنے کاس انے جند بحروسه کے رشتہ دارو ل کوسائق کے کرجس طرح مکن ہو دریا کے بارامروں اور رات کو د پورلئے یا اس سے بعیٹے کی بارگاہ میں ہینچکران د و پوٹ میں سیکسی ایک <u>کا</u> کام تمام کردوں۔جب مندووں کے نشکریں شورفراوبنینیوتربائ یا جیم ہزارمسلان ایک فاعنت ليحسا تودريا كويار كركياني ميانيا قبضه كرلس اوراس سي بعبر با دست اوجني درياً سے عبور كركے بہندو و كے مشكر سرحكم اور بهوا اور اس طرح وتنمن كرتبا و يا مال کردیا جائے فیورشاہ نے اس رائے کو کینند کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں دوسو <u>چرطے کے ٹوکرے تیار ہوکر آگئے قاضی سراج نے سات جوان مردوں کو جو</u>

تارنيخ فرشته جلدسوم سب محسب یکدل ا در یک زبان منقع ہمراہ لیا اور فقیروں کا بھیس بدلا اور درما کے مارا ترکر دیورائے کے نشکر کے قریب بہنچا ایک خرابات میں قبام کرکے ایک با زاری درت سے ساتھ عشق و تعبت کا سلسکہ قائم کیا۔ قانی نے دندا فارور افتتاری اوراس کسبی کے افہار محبت میں عجزو نیاز کا کوئی دفیقہ انھا ہنیں رکھا۔ رتفات سے اسی دن شام کو قاضی کے معشوق کی سواری گھرسے کہیں باہر علی-تاصی نے اپنی مجبو بر کو لیاس اور زیورسے آراستہ اور مزین دیکھ کے اسے صبری اور درد زان کا اظهار کیا اور گریه کنا آس عورت کے اس آگراینی بتانی کی استان أسيسنائي ادرأس سے يوحياكه كهال كاارا ده سے اور كدھرهاتى ہے اُس عورت نے جواب دیا کہ راجہ سے کنور کے بہاں آج مجلس قص وسمرودگرم ہوگی ا وراس عورت كوبجي حكم أواسي كرفحفل مي حاصر جوكر اليف كما لات سے حاضرين كونوش رے غرضا کی این مجوریاں بیان کرکے قاصی سے دفصت ہونے نگی کیکن اس بنے ہوے رندنے اس کا بیجھا نہ چھوڑا اور اس کی مفارقت کے صدمہ کو ا بنے لئے نا قابل برداشت بنا كرخو دىجى اس كے ہمراہ چلنے براصرا ركرنے لگا-نبی نے قاصی سے اصرار بر جواب دیا کہ وہل وہی خص جاسکتا ہے جولنم ومرود سے دا تعنیت رکھتا ہو قاضی نے اپنے کو اُس فن کا ما ہر بتایا ۔ اور کسبی سے دعارہ لا کہ اپنے ہنرصاحب مجلس کے روبروزظا ہر کرے گا کسبی نے سخرہ بن سے اینا مندل قاضی کے سامنے رکھ ریا اورائس سے بجانے کی درخوامست کی۔ قانی نے مندل بجانے اور نغم سرائی میں ایسے کما لات دکھائے کرمسبی حیران راہگئی اور يه كهكركدا يستخص كاساته جلنا توبرطرح يرباعث عزت وشهرت سي قاضى كانع بمراه طن کی اجازت دی عزضکه قاصی سراج اورانس کے سابھی سطح دیورلے خ کے دکن عهد کی بارگا دیس داخل ہو گئے محفل حاصر من سے بھرگئی اور دِ کن کی رسم کے موانق بازاری عور لوں کا گروہ 'ناچنے اور اپنے کما لات کسے 'ما ظرین کومخطوط المراكي كسبيول كربعدنقا لول كي بأرى أنى اورفاضى عبى ابنى عشوقه سے آجاز لیکرسیزوں کے لباس میں محفل کے انداؤیا - قامنی اور اس کے ساتھی زیلنے كبر يهنفهد عدما وبالملس عسائف أست ادر كرفتم اوز كا و دكاني لك

تاریخ فرشته جدموم ان برویئے نقالوں نے مسخرے بن اور طرب سازی اور گت بازی میں ایسا جا دود کھایا کہ رائے زادہ ان سے تماشے کا فریفیتہ ہو گئیا۔ جب یہ لوگ اپنی

جا دو دکھایا کہ رائے زادہ ان سے تماشے کا فریفیتہ ہوگیا۔ جب یہ لوگ اپنی نسوں سازی سے مجلس ورصاحب مجلس برسح آفرینی کرھلے تو مسخ وں کی رسم کے موافق دو بوں ننگی کٹاریں ہاتھ میں لیکر کرتب دکھاتے ہوے رائے زادہ کے تربیب ہے اور جار سے جار دو بوں نے اپنی اپنی کٹاریں دیورائے کے ولی جہ ر

فرمیب اسے اور جدر سے جدر دوں سے میں ای سام پر سیور سے ہیں ہے۔ اور اس سے حضم وجراغ کے سینہ و شکم مرائیسی ماریں کر رائے زادہ وہن کا کی خون کا وصر جو گیا۔ فاضی سے دو سرے انج یا تھے ہمرا ہیوں نے جو سرا بردہ سے باہر کھوٹے رئیست سے میں میں میں میں میں میں ہیں ہے۔ وہ کہ سال میں

ہوے گوش برآ واز سخفان کی صدائنے ہی مرا بردہ کو جاک کیا اور محبس میں بہنچاراکٹر ہندوؤں کو جوشرا ب کی نشہ میں مرشار سخف مفتول اور مجردے کیا اور مجلس کے تمام جراغ اور شعلیں گل کر کے خود سرا بردہ سکے با ہر جاکر ایک کونے ہیں

مجھیب رہے اور مسلما نوں سے نشکر کے جبور کرنے کی راہ دیکھنے سکتے ہندو کول کی بڑم میں اکثر لوگ نمراب بینے میں شغول تھے اور کسی کو ابنے مروبا، کا ہوشس متعا اس شورش سے جیران اور بریشان ہو گئے اور انفول نے سٹورو فرما د سے محفل کو مسر میر اُنھا لیا ۔ رات بالکل اندھیری تھی اور آواز داردگیجلس

سے حص تو سر بجدا تھا ہا ۔ رہ بہ سی استیری کی اسار استیری کی اسار کا در سالی ہیں ہیں ہوئی کا میں ہیں ہیں ہیں ہی بیں بلند ہور ہی تھی اور ہرخص جدا ترانہ گار ہا تھا بھن کہتے گئے کہ مسلما لا سے بادشا ہے اور مجالس میں ہنجکر بادشا ہ نے دس یا بارہ ہزار سوار و ل سے ساتھ دریا کو بار کیا اور مجالس میں دستے گئے دادے کا کا میں کم کر دیا ہے بعضوں کی رائے تھی کہ مسلمان بیا دستے

وسے وارسے جدا ہوکر دریا سے اترے اور اُ کفوں نے بیٹنجون مارا مختصریہ کہ بیٹنجون مارا مختصریہ کہ بیزنگر رات بالکل تاریک تقی اور مہندوڈں کا انشکریا بیجھےکوس کے فاصلہ تاک بعضا ہوا تھا ہرا میرا ورسیاہی ابنی ابنی جگہ برد بکا بیٹھاریا اور کوئی شخص ضبے سے بیسلا ہوا تھا ہرامیرا ورسیاہی ابنی ابنی جگہ برد بکا بیٹھاریا اور کوئی شخص ضبے سے اور ا

بھیلاہوا تھاہرامیراورسیاہی اہی اہی جدیر دبنا ہیماری اور ہوی تھی ہے ہے ۔

نکل کر میدان یا دریا کی طوف نہ بڑھ سکا ۔ ہندووں سے خوف وہراس کا یہ نالم
ادھر تین یا جار ہزار مسلمان جمڑے کے ڈولوں میں بٹیٹے اور گھوڑوں کو دریا
میں تیراتے ہوے دریا کے یارا ترے ۔ راج سے جو سیا ہی نہر کی حفاظت پر
مقرر تھے دہ اسلامی نوج کو دیکھ بالکل کا مھرکی تصویر ہو سکتے اورخوف زدہ
رادھرا دھر تنزیبر ہو گئے جبح ترکیے سلطان نیروز شاہ بھی لقیہ فوج کو سلے کہ

مندووُں كى سرىدا بہنيا-ديورائكالشكراكي حكم حميع نديقا اورخودراجرا-سیٹے کے مارے حانے سے حواس باختہ اور عمرد ، ہور ما تھا۔ راج نے لینے بسیط کی لاش کے کر بغیر ارطے ہو ہے طلع آفتا ب سے قبل میدان جنگ سے ٹوج کی فيروز شاه في راج مح تمام مال ومتباع برقبضه كميا اور بيجا بكر تك برابر بيندوُول كا تعاقب كرما علاكميا - راسترس چندمقامات يرفريقين سيتمشرزني بجي بوي ا برموركس وكول اسلطنت ميزهنل للدخيرازي كحسن تدبير سي مسلمان ب ہوی اور ہندوؤں کے کمشتوں کے تیشتے ہو گئے۔ دیو رائے بہزارخرا بی پائے تحت بینجاً اور سجا نگرکے قلومیں بنیاہ گزیں ہوگئیا۔ راجہ نے اب لڑا تی سے بالکل القراعة المحالا اور نيروزشا ه في خان خان ان ما ورمير نفنوا بند شيرازي كوراجك ہ اِد ترین جنوبی مقبوضات کی غارتگری کے لئے روا نہ کیا۔ بادشاً و نے قاصی براج اُس کی خدمت کے موانق سر فراز کر کے قاصنی کو گروہ امرا میں داخل کیا اور قامنی ي بھی خان خاناں سے ہمراہ جاُنے کا حکم دیا۔ ان امیرو ک سنے جی کھول کرجنو بی ضهروں کو لوٹا اور بیشیا ر ارشے اور ارکو کیال لونٹری غلام بنائے -ان اسپرو ل میں تریب دوہزار تیدیوں کے ہریمن زادے اور اُن کی مال بہنیں بھے گئیں۔ بیجا نگر کے معزز برہم نوں نے دیورائے سے کہا کہ تہر کے باشندے اور برہم نون کا نمیمی کو<sup>وہ</sup> ١٠س بات يرتفق بي كرجس قدر روبيه كي حزورت هو بحرها حز بس كين راج وبهى ندببى عزت بجاني بركر بهمت باند صنى جاسين اور صبطرح بوسك مسلما لذال سے صلے کرتے جورتم وہ مانکیں وہ ہارے فراہم مردہ روبیہ سے دی جائے اور ہارسے قیدی اُن سے آزاد کرائے جائیں دیورائے نے بریم نول کی درخوات قبول کی *اور اینے ارکان و ولت کو* اختیار دیا کہ *حب طرح چاہین مسلما* وزں۔ اس کا فیصلہ کرلنب ۔ ہندوؤں سے قاصر سلما ہوں سنے نشکریس ووڑنے سکتے اور آخر کار بڑی بحث کے بعدیہ طے مایا کہ بیجا نگری رعایا دس لاکھ بون شاہی خزا ندس واخل كرسه اورايك لأكوبهول ميرفضل التدمثيرازى كوح الخدمت ا دا كيا عِلْيُّ - اسْ قرار دا د كَنْ عُوانَ حِيهِ لا كُو بِهِوَبِنَ رَعَا يا كُمْ عِمْ سُكِيمُ ا ور یا بخ لاکھ داجہ نے اپنے خزا نہ سے دیتے اور ہدری دقم فضرا ہنڈ ٹیپاڑی کی کوسیس

تاريخ فرشة 94 بھیجدی گئی شیرازی نے سالاروبیہ یا دستاہ کے ملاحظہمیں میٹی کیا با دستا ہ لیے وكما السلطينت تشفي طوص اورهن كاركزاري كي ببيدية برليب كي- طرفين سي تركط معابدے کے پیش ہو کے اور یہ تلے پایکرسا بن کی طرح ایک دوسرے کا بہی خواہ رب اوروونوں حکومتیں اس اس کا لحاظ رکھیں کہ ایک دوسرے کے مقبومنا یسی طرح کی دست درازا ل کرے خلقت کو برلیت آن مذکریں - فیروزیتا ہے ملے کے بعد مام قیدیوں کو آزا دکیا اور خود بھی آسینے ماک کوروانہ بروا بادشاہ م دریا ہے تقسیر رہ کو عبور کیا اور بولا دخاں ولد صفدر خال سیستانی کو سیان دواكب كى فتوحات برماموركرتم خود حلدس حار كلركر بيريخا - فيروز الم تفرد تين مِینے تکان سفرسے آدام لیا اور مشروع سلنگ تر میں نرسٹا کے کا کوشا لی کے في براري طرف جلا- با دستا ه نتيكار كفيلتا بهوا ما بهور ببوسي - ما بهور كا جووهمي جور سنگر کے بل رہا عنیا نہ سرکشی کرنے لگا تھا با دستا ہی امیروں کے دریعہ۔ فیروزستاه کی خدمت میں جا جز موکرا ان کا طالب بواً ادر بہت سے بیٹنمت تخفی شاہی ملاحظہ میں بیش کر کے استے لوگوں کے ساتھ فیروز ستاہ سکے همراه ركاب جِلا- فيروز شأه سِنْ ايك مهدينه يأريخ دن ايمور مين قيام كما اور اس کے بعد سیدھا قلعہ کہ لہ کے والی میں بہر سنیا - زرمنگھ میں صاحب اقتدار ادرتمام كوم ستان كوندواره اورببيت مسع جوار مصمتر روس كامالك تعيسا اس رام النے خاندنس اور مالوہ کے حکم انون کے باس قاصدروا نہ کئے اور فروزسناه کے مقابلہ میں اُن سے روکا طلبکار ہوا۔ ان حاکموں سنے چونکہ يهلى مرتبه نرسكهديم غلبه اور نؤت كالحاظ كرمے اپنی فرجبی تھيجي تھے۔ ہیں اس مرتبه خداسے حیا سینے تھے کہ یہ مغردر تباہ وبربا د ہومالوہ اور خا نراس کے طاکوں نے مدد کرنے سے صاف ایکارکیا لیکن اس بایوسی کے با وجودیجی زسنگه نے ہمت نہ ہاری اور فیروز متناہ سے ارشے کا ادادہ کرتے اپینے کٹ کے کو آداستدکیا اور کنہ لر سے دوکوس ایکے بڑھ کرسر فروشی کے ارا دہ میں پختہ بِرُكُما - نِيرِوْرْسَنَاه منْ عَامَا كَه خود بنفس نفيس ميدان جناك ميں جاسئے ليكر. خَالَ خَاناك اور مينونو التيشيرازي في إدشاه سي عص كباك فيرور شاه

كاخودايسي معركه ميں جانا غير صروري ہے اس براکل کا فی ہیں۔ فیردزستا دسنے بیرراسے بیپندی اور خان خانا ں اور نیل ا رازی کوخلعت سیسر فراز کرے دون کو زمنگے کے مقالم من دی ان اُمیروں نے پہلے زسنگھوکوایک خطالک اطاعت متنعادي ادربا حكزاري كي تصييمت اوربا ديتنا ه سيء برسر ما بغت کی۔ نرمنگ<sub>ی</sub>رسنے اس *تزریزگ*ر ہنگیا اور لڑنے کے سکتے آما وہ میوا خان خا رازى سنة بخي أتين فوج ترتيب ويكر حربيت برحكه كسيسا ، خوزیز از ای واقع مونی سنامی امیرون میں شجا دلاورخان منقم خار اوربها درخال موكه كارزاد مير كإم است اور مين فور شەببوركىيا كەسلىطان فېرورىتاە خودمىيدان مىن اگما-رس ہوں کے مردہ سمی*ں ازہ حان آئی اِور گر* ا گردہ معنول متدشیرازی سکے جسندے۔ ازی سے ہندوں پرمند دید علیکیا اور عیر ئے بڑھا وا۔ چونکہ خا ن حایاں کے قبل کی نجرطو کی تھی مفتل الٹیشیرازی لمدحان خا! ب ست جاملا- دوبون اميرول. مل داشت برطاركمیا اوداکسیے شکسست دیگرزندہ وسٹنگیرکرلمیا- میندوی سیکھ ارمین برمینان <sup>چیلی اورسیا</sup> ہی میدان جنگ۔ كهتركر سنمة فلعة كمسا ينندورون كالبيجها كها ادر قرسيها وس بنراد مبندو الوار ئَنَا مَ أَمَارِسه مِنْ مُنْ يُحْدِثُ بَرِي مُشْكِلُونَ سِيمَ ابِنَ عَإِن بَيَا لَيُ اور مُلَهِ

تاريخ فرسته میں داخل موکرد ماریک اردیاه کزیں مواسسلمانوں سے قلعہ کا محاصرہ کیا اور مرسكها دد مسيني كالميف حيلند كي بعد اما ن طلب كي خوان خال اورفعنل سرودول ف جواب ماكرسب كاسرنرسكي حووا وستاه كرخومت میں حاصر نہ یو گاصلی واما ن کا مزامی ل ہے - زمنگھوا ورائس کے قرابت وار سلطاني فرودگاه برا بيجيورها منربوسية أور إدستاه سي بيجد عاجزي كم ساخر المان ك طلبكار بريد ، زينكر في لينه كو با ديناه كا حلقه مكوش خامركها اور اس حرکت کو صل اور حاقت برتیمول کرنے جیدنا و مروکیشدیان موا - زرسکی سنى با وشرا دست كراكراكر حكور وتو قلوخان خامان يا نفائل المدشيراني ك مبروكروا عاس والربادشاه أنرسكو كم قصوركومعات كركي فلعدى حكومت اش تے میبرد کردین زستگر سلطان علا والدین شن کے ذما رز حکومت کی طرح عبد فيروزى من بجي مرسال نزاج بيش كريخة بميندا طاعت كزاري من زندگي بسرريكاً- بادشاه نے فاندان معنيكا فاص خلصت ع كلاه زرودزي تي تركي كوم حست كيا اور فلعدى حكومت اسى كے نام جال ركد كرائس كى در خواست کے موافق ترسنگری بتی کواسینے محل میں داخل کیا۔ فروز شام یے نرسکرے طاليس إلى - بإيخ من سونا - بابخ من جا ندى اور دو سرك بيش قميت مخف مے کرفلد کی تشخیرے افغائفا اور بامرا دو کا ممیاب دارا تخلافت کی طرب روان موا - جو مكراس كاسهرا عى قصل الدشيرازى كيمسرد إس كن إدشاه ف اینان صاحب علم وفصنل میر محمد مراتب سی ترقی می اور غیرازی لوسرستنكرى براركي خدمت أبره موركمياً-المناهم برمين ببرمعلوم مواكه اميرتيمور صما حبقوال منع وملى كوفتح كرلمات اورائي كنفركتنا كابداراده لنع كدوني كي حكومت البينة كسى فرزندكو عطا كرس اور حود منام مندوستان كو في كرسب اور اگر صنورت مونو خوديمي دوباه مزدد میں اکوا بینے کا عنوں ابینے ارا دسے کی تکہیل کرے - فیروز شاہ منے میرخبر نکر بڑی اصتیاط اور دور اندیشی سے کام لیا اور امیر لٹی الدین محرم فیضل الند شرازی کے داما د اور استخت کے مشتصرور فاصنل مولانا تطفت تست

یت تخفول اور بروں کے ہمراہ دریا کے راستہ سے امیر ہمور ت مين ردانه كميا- فيروزشناه سنة ايك إمريز تخا دوا غلا صر بجي صاحبقدان کے نامران امیروں کے کا تھے بھیجا - بیروزیشا د کے ایکجی آستانڈ تھ احبقراب کی باریا نی کا مشرف حاصل کرکے بنیموری نوازستوں ۔ سرفواذ کئے سکنے۔ دکنی امیر تھیے شہیئے تنموری بار کا ہیں مقیمہ رسیے فیروزشا ہ کے بدیوں کے بنیش کرنے کے بعدان امیروں۔ مہر یان ورمتو حرال اور بارگاہ صاحبقرانی سکے مبض معتروں کے ذربیرسے اميرتيرورسي عض كبا كه نيروز سناه بهمني أمتنا مذنيموري كابهي خواه سيع وور اييغ كواس خاملان كا دولمت خواه متحدكراس بانت يرتمارسبه كرجيب تمهمي ت دملی کا رخ کریس یا بد کوکسی فرزندکواس طرف روامه فراويس تو فيروز مناه مجى كمربست إنده كروكن سن دملي راحز موا درنتاليشة خدما من بجالا کرنتموری نوازمشوک اور عزاینوس رفزازمه والهيرتميوربا وحود د وری ممانت کے فروزشاہ کے خادص اور بھجہتی سے سی توش ہوا اور مسرت سکے عالم میں زبان سے بد کہا کہ ہیں نے دکن اور مانوہ کی اوست اہی رعطا کرکش<u>ے چ</u>ر سلطنت اور نام اوازات متناہی کی احازت دی نے اس شمون کا فرمان بھی لکھ کرفیر کوزشناہ کے نام روار کیا اور خط میں اوشاہ کوفرند خرجاہ کے انفاب سے بارکیا۔ تمورسے ر منست کیا اور فیردزشا ہ کے لیئے کربندوشمشیر مرصع اور جہار تعبد مار کا نزاور ، نزگی غلام ادر خیار نا درا لوجر د گھو<del>ڑ</del>ے دکنی قا مسروں سکتے ہا مخدروا نجوات -الود اورخانه بیس سے با دشاہ جواب، تآب این مہتی حکما بی کیا یا یوای بالجبر شخط فبرز رمتنا دكى الحام بن سنت ذرست اورالفوں منت فبروز نتقاه مسكم غِام بَصِيمِ الرَّهِ بِمُسَبِّ أَبِما دِرانِ رَبِينَ بْنِ - مِبْيِنِ <del>جَامِيمُ كَدُمُ لَبِينِ</del> نفاق کو دورکایں ادرانغان اور دیسہ جہتی ہے ساتھ زند کی لبر کریں ۔ تاکہ يموري مسيلاب فروحات سيد باينوت وخطررين به عام فروزسناه سے اس طرح منا فقار گفتاً و کرستے ہے اور اور میں جا نگرے ، اُم سنے خفیہ سکا زی

أريخ فرسنته .حلدمسوم كرتے تھے اور اسے بینام دے دکھا تھا كرجب كمجى داجركو منروروت اوگى نؤاليده خاندیں اور تجرات سے دوبیہ اور سیای مرطبے سے مدودی جائیگی۔ یہی دوری له ديورا من في المناظريقة بالكل بدل ديا تقا اور بين يا جارسال مع مقرده قم خواج کی خوامه فیروزی میں داخل نہیں ہوئی تھی- مالوہ گیجرات اور خانہیں والزوا بطام رويز وزسه صلح وأستى سع بيش آسة عقاميك ولمي ننت بہمینی کے دشمن اور مردقت اس کی تباہی کے خوالی سے فروزشاہ نے بھی مصلحت وقبت کے لحاظبسے دیوراسے کوائس کے حال پر چیوڑر کھیا عمّا اور خواج کے طلب کرسنے بیں دشمنی سے کام مزلیتا تھا پہاں تائب کہ بیجا لگر کے سوسے ادر جاندی کی دمک نے ایک درگر کی بری جال سی کے چرہ پر ظاہر مبوکر سوتے ہوئے فتنہ کو پھر حبکا یا ادر فیروز شاہ کی دلی مراد برائی ملا داؤد بيدرى سبني اس مفعدكواس طرح بياك كواست كه ديوراس اور فبروزستا و با ہی کشیدگی کے زانہیں حن پرورسیاروں کی ما نیرات کی کرسی سے مرکز میں جال عالم آفروز کی دیدی نے ایک سنا دیے گئر میں جم تیا۔ در گرغرب ذاتی ودلت ومنيا سطيخ الى افلاس اور فلاكت كے عالم ميں انبی زائد كی بسركتا عقب فيراس في كود دولت من سبع بيري اوريرانقال ما مايك حمين لركي ماسكے تخرمیں بیلام دی عن وحال قدوقا مت غرصنکہ برطرح پرخد اكی منعت نفاشي كأبهترين موزعتي ال اب اس كي صورت كوديكي كرايني بعول سكت اور رس لا ديمارس سيى كى برورش كرن الركي محدر في اور مال إب الناسة مندوول كارم مع موافق قبل ملوغ اي لين ايك عريز لوكم كے ساء بابناجا إ - بدل نے والدين كى خوا مض سے نت انكاركيا اور كهاكرير سي سبع كهاولا ديروالدين كي اطاعت فرض سبع. للكن من مرائم لوكون كى فطرى محبت يرجم وسركر كم تمست درخواست كرتى بون كرابية اس خيال سع بازا وسويخواور غوركرو كردر سنا مواد بركان كوزينت ابنين سابردا ع كمنظر نهيس كرت سف يعلى كوطبالمعطارس كسي ت ادر کوری کوجوامرات گران بهاست کها مناسبت یمهاراس فکرم

فلدسوم

كرفنار بونامكارب تمكو فدا يرعبروسه كرما جاسي جس خابق ب نياز ب بھے وولت حن عطاری سے دہی میرے لاین شوہر بھی عطا کر مکا ہے میرے خدا پر چھوڑوداور تم کوگ اس کا بچوخیا ک ندکرو- ماس آب بیٹی کی تفتنگو سنکر خام وش بروستنت اورار کی اس طرح کنوادی رہی- انفاق سے اسی زمان میں بیجا نگر کا ن رسیدہ برممن کا مٹی کی تیر بھر لوگوں نے بریمن کے یا دُن ہوسے میکن وہ لائی اس بوڑھ ندم بی سیشوا منے ما آئی سنارا وراس کی زوجہ سے بر مین کی اجھی طرح خارمت ے بزر سے کی درخوا کی اورمٹی کے حق میں اس-ئے پو چیا کہ او کی کہاں ہے اں اب نے نبا یا کہ پروہ میں بیتی ہے جو تھ سندول كادستوري كران كى بى بال اورسيسان غيرروست برده نهيس گرتنیں اورما محضوص م*رنہی گروہ سے بر*یمن۔ ب رحمهان اب-نے ساری داستان بریمن کوسنا کی اور ایپ درد دل کی دوا مے طلب کارموسے - برہمن اس تصد کوسنگراڑ کی کے دیکھنے کا شنتان مودا دراس سے بلندا وانرسے اوکی کو آبنی صلبی بنٹی کھرائس۔ رامے کی درخواست کی برمن کے بچدا صرار پر اول کی پردد برمهن کے قدیبوس مونی - برمهن نے پر تھال کے مرایا کو دیکھا کورکہا گراہے نے تھے من صورت سے علا مہرت بھی نیک اوریسندیدہ عطاکی رایا و ترس اطوار خوداس اس پرسنا برس کر بیرا<sup>م</sup> بوكا - بريمن كوعلم موسيقي من بورا كمال غنا اورة لات نغمه كومبرت اجهي طرح ، علاد ويرض أير به الشرقوا بين ما يا من ملا ما اورا بنا جنتر اور مسر مندل مجايا بر تھاں ریمن کی ساز نوازی سے بیجد خوش ہوئی - بریمن کے تقبی ایک سال كالل سناديك مكان من بسركيا اورنغمه وازي كي بوري تعليم دي بريته أل يميي ت بودستا گردی کو ایست نرجانے درتی تھی اور سعا دہمکندشا کردول کی طرح ابيف استادي جوقوم كابرتمن عيى تفا خلوص ادرعفيرسي سكي ساعف

خدمت کرتی تھیء خنکہ برتھال نے برہمن کے کیسند کھا ل کو انکل خالی کروہا اور تمام اس كى دولت اكساسال كاندىكمالى- برىمن ايك سال كى بعد اس کسے دخصت ہوا اور سفر کی منزلیں سطے کرنا ہوا بیجا جمر تہونجا۔ ہرتھا ک کے ں وجال اورائس کے کمال کی تعرفیٹ بریمن کے مندسے <del>نسکلتے ہی سال</del>ے بیجا کریے گوش زوہوئی اور گھر گھر میں اس کا جرجیہ ہو سنے نکا ۔ مثندہ س اسنی - راح سے بریمن کو ملا یا اور اس سے دافع . . آييس عشق کي آگ بحبر کا دي - ولوراست -مكا يا اورابك جرا و بارا وربيشار نقد وولت دست كرخينيداكسير مدكل رواين راجه في بربهن كوسم عداد ما كر مال باسب كوروسيد رسب كراً تغييراً بنده كي نواز منوا ے اور اور کی کومیر مارسینا کرا سے رانی کے خطاب کا مروه سنا اورسادے کنبہ کو بیجا نگرے بنخا نون کی بیجا کرانے سے مہانے سے است حلدسے حارراحد کی خدمت میں اے کرحا ضرمو برسمن بھی اس ضدمت کوا آبینده اقبال مندی کامیش جیمه سبجها ورسا مان سفر کا ندسه پرر کورکر مدکل نهٔ این کارگزاری کا حال نبتاً ہوا گیا اور طرح ط کے اندر بکانا رہا بہان کے کرائیں مورث کے دروازے بہونخا جسے بیجا نگر کے بٹخالوں میں لانے کے لئے مرکل آیا تھا ۔ بریمن نے مفرکی نرمن روستوں کا بشتیا ت دہار تبا با اور دو میں روز سے ب ل کرنے برسر کرم ہوا برتھال کے ماں بات دیورا سے سے مأ التي تھے اور انعنو ل*ی لئے بڑے سنو ق اور* جیلنے کی خواہسنٹس ظاہر کی- اس کے بعد بریمن بأب يسين كالا أور الباب كي اجازت عايى كه إر رتقال کے گلے یں ڈال کواسے اپنی کارگزاری کا تنیدی بنا سے برتھا ل نے ہار بیٹے سیصات انگار کیا اور ٹہا کہ بیجا 'اگریکے راحاؤں کا خاعدہ ہے کہ حس عورت کو اسینے محل میں داخل کرتے ہیں اُسے بھر نام عرمال مار

۔ زیکے نشدیب فراز کو دل سے دورکرے ملدتر راجه كا حكم تفاكه نوج بي خبري مح عالم من مركل بيونجير مريفال مح كاول کا نجامہ دکے اور بیتفال کو مقید کرکے نوارا راجری خدمت میں حاضر ہوا۔ چونکد و پورائے کے سرمریا عاقبت اردائی کا عبوت سوار مفا اس سنے اس عاف فنا و برزمن كويبل سنے رواد بھي مذكر وياك فاصد پر عقال كے ال ماپ كو ب تباکرانمفیر مطمئن کردسے ا*ور ڈرگرسو سے اور طا*نری کی طبع کا نشکار ہوکر ہی ہی اور میٹی تے ساتھ اپنے ہی گھر میں مقیم رہیں - مشکر کے میرونچھے سے ایک روز قبل فوج می آمد اور اس کی غارت گری کا اموازہ مبن میوا ہر رقبہ ال کے ہاں ہے۔ بیٹی کوساتھ نیکر مکل سے دور ایک مقام ہر حابسے : ادر رقبہ ال کے ہاں ہے۔ بیٹی کوساتھ نیکر مکل سے دور ایک مقام ہر حابسے : ديورائے كى نوج مركل بيونخي اور پر تفال كو د ہاں نه پاكر ما يوس اور نا اسيدراجه ى خدمت بىر بىردى بىرى ئىرگانە توج كا قاعدە بىسى كەسفرىسى كفركويلىنىڭ دنت غیری ملکت کو می کھول کروٹنی ہے۔ ولورائے کی فوج نے بھی اسی آئین غار گاری پرعل نمیا -اور فیروز شاہ نہمنی کے مبہت سے قرمیاں اور قصبوں کو وبران اور تباہ کردیا۔ اس نواح کے مہمنی صوب دارسمی تولادخاں نے اس واقع کی خبرسی اورا کے جھولی سی معبت کے ساتھ وسٹین کا نعاقب کریا۔ بت سمجها اور ان کو ایک مشت خاک لمانول كي كمي كوعيتم یر میکار ہوسئے۔ ہندونوج سنے فولادخا ل کو نو ت بری روک دیا اور اُسِ کرنتے ساتھیوں سے مقابلہ کرکے مسلما نوں کے ان کو در مرم مرد مار ایک سفت کے لید فولا دخاں نے لینے مراکندہ الطَّلُه جمع كميا اور سِندوَ ل كے كوچ كرنيكے وقت تهمنی صوب وار-كه نشكر يرحكريا- چونكه بهندون و اوهراً وهمنشر بهي ولادخال و فتح بولی اور وو بزار مندوسیا ہی ارسے سفتے - سنّابی بجررسا نوں ف فرور ستناد کواس وافعه کی اطلاع کی - اوست دینے نو را این فوج کو حاصری کا حکر دیا اور حب بیر معلوم برگرا که سردار ان سنگراینی رینی سیاه کے ساتھ فیروز کا اور کے اہر خبمہ زن میل تو اوشاہ نے ماف کہ برنیک ساعت میں ہے

الربخ فرشت . 1.0 -إقامه اختراً ركدا- ديورا-لما توں سے کھوڑے بچا کرکی کوستانی زمین اور ں اچھی طرح نہ دور سکتے تھے۔ مرکبوں کی عاجزی ۔ جارکما اورسلمان تنغ زنی سے بانتدا تھاسٹے لگے۔ ہی در ر براک تیربا دُنشاہ کے لگا فیرنرنشاہ نے تیراسنے ہاتھ سے خود کٹا لا اور کھو ب زخمرکو ما ندها اورائینے گروے سیارسوں کوا احدخار بفان خانا ن سے بیخ مٹمحاء ى مذكسى طرح مبند وُول سنے پیچھا چھڑا یا اور نواح-برزن موا - خان خانان سنے اوسٹاہ اور سام ، عمر حا نيكا انتظار *كبيا - حب شنا د وسيا*د وونو*ن ت* نے بیجا بگری تسخرسے اعراضا یا اور امیرالامرا کو سان منت سے نیجا نگر کے جنو بی سنت کرنا کاب کے مشہور حصار قلعہ نشکا پور کی تسخیر کے سکتے دوا مرکمیا -كوحدا حدامهم مرروان كرك فروزسناه كف لوب اورهفرنن بندوفول کی بازمنکرے کردنگا کی اور دیوراے کے مقالم میں اطبینا ن کے س خِمد ذن ہما - مور فین لکھنتے ہیں کراس اٹنا وہیں اس لڑا نی سے علاوہ آگھ اور ارائیاں مسلمان اور مندور ک کے درسیان واقع ہوئیں اور ہرارا تی میں نتح كالمهره فيروز مننا و كسرريا- ويورائ في يريشان بوكرينا المجرات

ا

باس فاصدروانه سكئ اوران ست مدكاطلب كار موا- فروزشاه حارمين نحال دبوراسے کے مقابلہ میں خیرزن رہا اورا و هراس مر خان خاناں کرنا گا۔ ہے معمورا ور آبا دسٹہروں کی تا راَجی میں شغول تھ تخصيردكما اورخودا سينات كروحشها يفهنل امتنز شرزي سيمي لورخان خانال نبي بجي اكثر شنهرو ب وننیاهٔ کریمے ساتھ بیزار مینکدولر میسوں اورلرڈکوں کو گرفنار کمیاا در مال غنیمت ساتھ ہے کرفروز متنا ہ ہے یا س تاکیا - ہتر شف اپنی کارگزاری مے موات دہ ترکا سرکے کئے را کے دریا فات کی - بڑی قبل و کال ، ما اکدا حمد خاں وہوراک کے مفالمہ میں بہجا 'نگرمسرمشی رہے با دمتناه نصا ابتدر شیرازی اور دوسرست نامی امبیر و س سے سانخه اس کرنانا وما وتنی بینی را حبر بیجا نگر کے مفسوط اوز مٹ مہورنزین حصہ لمئے روا ماہ ہو - بہمینیول کا یہ وحشت انگیزمشورہ دیورا-ی کیا بھی ہیونجا- اس نعبر کے سنتے ہی د بورائے کے حواس حاسیے را حبر کو گجرات ما اور خاندلس کی مرد سنے مانکا ما پوسی مرحکی تھی اب اس مثاه حواتی بیجا نگرست کون کرست د بورا لطنت كي بوابن سيهاب بندمعمدا ميرسامالون كيرمشكركوروانه بهل توصل كرف سے انكاركما ليكن أخركادا بسر شيرازي كي شفا ت قبول کی گئی صلح کے شرائط میشی موسے اور طالا خرا طے یا باکہ دبور اسے ابنی بیٹی فیروز سناہ سے محل میں داخل کرسے اور

اوردبورائے كى طون سے تھاوركى رسى اواكى كئى - داست كے دويوں طوف وبورات کے امررکروہ حسین اطسکے اور اخربروعورس طباقوں میں سوف اور چاندی سے بیول کے کھڑی تھیں اور فیروز شناہ ہے پاس سے کزر ، ما دخلاه برنتار كرتى حاتى تفيس- راح كى يخيا ورحتم بو این میس البيوب كي اري ألي الديستنفر سے کورکہ مادستناہ کی واری س وسط شہرے مدان مے قرابت مندوں کے گروہ سے گروہ إمتزفيان ما دمثناه يرصد مسائفة سوسنت دارا لاماره بهونجكر دوبول فرما نروا كهوثه ئے کی طرف مسے ایک جڑا کہ یا لکی بیش کی گئی فیروزشگا إحبه محادا كبين مأ ومنناه كوأس مكان أس ئے مقرر کمیا گیا نفا - دیوراس رلینے کی مں گیا فیروزمٹناہ نے دوروز بھا نگر میں سر لئے تیارہوا۔ دیورائے نے منا یا نا ت چنزیں تخفیہ کیے طور میشش کیں ت ما فی مذر بری ما دستناه کسینے محل مسے روا مذہور اور دیورائے بھی بروكر ليبينه محل كياطرت علوم ہر تی- نیروز شنا ہنے میہ كَ مُنْكِرِكُ وَ كُاسٍ فِروزِسْنَاهِ إِ ہی سے بیٹ گیا۔ فیروزسٹاہ نے فرط غیظ میں کہاکہ خیر دیکھا جائیگا اور راج لیپنے اس فعل کا مزا چ*کھ کردسیے گا-* با دینیا ہ کی ہر بات دیو*را سٹے سکے کا لال* ، بھی پیوشنجی اور اس نے بھی میندنا گوار کلمانت اپنی زبان سنے سکا ہے بسنته قائم مروجانے کے نمی ربوراسے اور فروشاہ رے سے صاف ناہوسے - بادشاہ فروز آباد مہونیا اور آسنا

1.4 حکم دما کہ ایک گروہ مدکل جاسے اور پرتھال کو مع اوس کے ماں باپ -للم تمی تقبیل کی گئی اور پر تقال با وستنا ہ کئے الا حظمہ کہ یہ نازنس شاہزا دوحس خان کے محل کی زمینت ہو۔ با دمغا پ ی جاکیر ہیں عطاکہ ببردكما اورحكم ومأكه شأبا مذمثلان ومفوكم ۔ سٹا ہی حکمہ کے موافق حتز منعقد کما شما اور ہ ل بهویی غرصنکه پر مخفال کی عالم ي ديا صنى دا نى اورمهارت مندسكم النوت ديا-ا کا دنیں رصد کا ہ فا بھری جا سے - حکمیر حسر کھلا

ہے فاصلوں کی مرور رمیں فروز نعاہ مفتکار کے بہا نہ سے گونڈواڑہ گ

اورائس ولاست كوما خت والراج كرك مندور ن كے مقابل مركى محامرك دمانغی گرفنا دکرسکامینه باس*ے مخنت کو دانیس آیا* مسركفت اور تفريباً تين ما بون سرینے با دمتا دکوا طلاع دی کرایک کا بسس اورو لي كال وزندرسول مسيد محركتين درازنا مي دبلي سي وكن تشريب

لادس بين اور حصرت مواجه صاحب من الما وكالبركم ہیں · فیروز مٹناہ ہمیشہ سے اکمال توگوں کا مضیدا کی تھا بہ نیر سفینے ہی ہیے،

خوش بودا در ببت جلد فیروز آیا دست کارگه بیونجا- اسینه نامراد کان د ولت اور ع برو ں کو حضرت بندہ لذا زے استقبال سے سنے روان کیا ۔ وهراطا مرى اورا مخصوص معقولات كاظا مركي عما بی کے خلات احرضاں خان خانا رحضرت بندہ بواز کا بی معتنقد ہو آ نے خیاب سبد کے لیے ایک خانقاہ تقمیر کرائی اور اکثر خابست میں موفيانه كلامرسيم حظ اورفائده أتفايا كرتا نفا . فان ها ما ل تصزت بندہ بزازی مجاس ساع ملیں بھی جا حزیرتا تھا اور خانقاہ سکے درویشوں وفرزندا كبرمن خان كوابينا حائشين فرار دبكر يبيث كوكلاه ياه وخيل وتتخنت عَنا يبت كيا أورسنا مزوه حس خا ئا قراری سبیت کی اورا یک قار صمار سبر محر گئیسود ە نوازىسىيى بىم خىل سىمىن مىل د عا طلبكارموا وحضرت بنده وارسف شاسي فاصدول كوجواب دياكه غاص **باد شاه کی عنایتوں سے سرفراز ہو جیکا ہو اُس کو ا** سب ' مقبر کی دعا کی کم دو باره فاصدول كر حضرت بنده لؤاز كي خديست ت قبول فراسے کی بیجدا صرار کے ساتھ النجا کے نے جواسب میں قاصدوں سیے فرمایا کہ ما دشاہ سیے کہارڈ کہ فیروز سے احیفاں خان خاناں کے سکیے مقربیو حیکا · ین اورانسیات اورسست سک كرناب مسود سبي - فروز منفاه كواس حواسب سنت بهي درنج بردار با دمنما ه سرني از اس ريخبش كواس طرح ظا بركها كه معنوسه منده انواز كواس باست كا بشيام د ما كرقا بى سى خانفاه بېست فربب سى ا درسى بناكىد درازسك اور حام عند من وري كان يجوم برونا مرساس سنير اسبه كا قراعر شريب كم ما ي

تاريج فرشته ]]] ر اسب سے حضرت کیبو دراز ما دشا ہ کے اس فوان سے مجبور ہوسے اوا لینے اہل وعمال کے ہمراہ سنہرکے باہرائسی حکم منیم دے جہاں سوفت حضرت بندہ نوا ئی قبر شرکیت زیارت گاہ عالم ہے - بندہ تفاریکے مریدوں نے دیکھیتے ہی دیا لئتالين المقون سي كفري نندر میں فیروز شاد سنے راجہ مانگانہ کے یاس فاصدر وانہ کئے اور خیسال كازا داكيا ببوا خراج أس سيطلب كما داجه ف اطأعت كركے اس قد زنقد وحبنسه فِروزستٰاه کی خدست میں روامز کیا کہ ما دستاہ کا حزاج اصلاح بڑاگیا۔ اسی سند کے طرمیں با دشاہ نے قامر کیا تکل کی جواس زما نرمیں ناگنٹرہ شیمے نام سے مشہور۔ خير كاررو دكيا- يا تكل سنصا دوني تك امني كوس كا فاصله یریشکرکشی کی اور زمشریته داری اور قرامت کے خیال سے قطع نظر کریکے ی منزلیں طے کرتا ہوا قلعہ کے بواح میں ہینجا۔ دوسال کا مل قلعہ کا تحاصرہ ى رىگھا نىكىن حنىيا دىسرىنە مبوا تىھا كەمىمېمنى ئىنشىكىنىپ بىيارىي بىيىمانىڭىمى- مېيىنجاراً دىمى برطرح مرحان کیاکراپنی حاکبروں کو بھاک سکتے۔ فروزشاہ کی اس ناکا می يئمت سمحيا أس نے اطراف ملكت سيء بيشار س جئے کئے اور نمام ہندو راجا ک<sub>ی</sub>ں سے عن میں داجۃ مانگامذ بھی می*ٹر ما* شرا نبو د نشاریها بخدا ہے کر فیروزشاہ سے لڑھنے ۔ ملما لؤن میں اس وقت ہندؤں سے مقابراً بره حا فيروزمناه بدحاننا تحناكه یں سے لیکن شاہی غیرت سنے با دشاہ کولڑسنے سے منہ نہ موڑینے دیا برفنل مقرشراري أور دومرست على سلطىنىنداسى اومناه كرمهست مجصه یکِن فِروزَشاہ سنے ایک ندسنی اور دبوراسے سکے مقابلہ کے سلیے بلان حبَّاک بن الکیا - میزفصنل انترشیازی سنے بوبہنی فزج کا مرت کا بخا مروانه حاكميا اور ميندورن كم بينيسرو كمنشكركو در جنوريم كرسك ولوراسته يميمند برحله اورموا- فرميب تماكه مندون كايد دمسته عي ملتيرازي كاتنغ

سے تیا ہ وبرما و ہر حاست کہ ایک کنٹری فوج سکے ہندو۔ قرمیب میں آگیا اور حکومت کی طمع۔ ینے بھا کہ احریفاں خارج سے ایماز حرخروہ اور پراگندہ مشارساتھ ۔ سے دروطانب کی اور میرغبات الدین و فدمتناه مجراتي كي خدم قابل مددا ورنوحبه سنف فيروز مثناه كي اس تدسيست مجعز فائده بنرمبوا-أشركار میں عاصر پر کرشاہی عنایتوں سے سرفراز م فرزادا كين ادرا مرااس بنكست كامله لينفي كي ندسيرون سي مركزم بو سية فروز سناه كواسية برساية كراد بريادتمن كي المقدسة واستانقا في راي -

جلدسوم

غدرطسعت باوشاه كواس شكست كليے حدصدمه بهوا اورغم دغصيريخ فيروزيشاه كو تخيت شاہی سے اٹار کرنستر بیاری براٹا دیا۔ یا دشاہ کے مرصٰ سے طول کھنچا اور موشیا ر عیں الملک اورمبیادنظام الملک نیروزسشاہ سے دوستبرغلام سیاہ کوسی یہ کے احمدخان كإدضاع واطوارية إرمين ديدياان دويون غلامول -يأكه خان خاناب سے تيور کچھ اور کہتے ہي اورا دسکی اولو المغز م'نگاہ تخت ملطنت ے کے ساتھ ٹیررہی ہے۔عین الملک اور نظام الملک سے خلوت س فرزشاہ سے کہاکھ صن خال کا حکومت پرحلو*سس کر ن*ااسی وقت انمکن ہے جبکہ احمد کا قدم ورمیا سيمهشا دياجا ئتء غلامول شح مهيني سي فيروز شاه كوصفيت خواجه بنده نواز كاقو ل بھی یاداً یا اور با دمٹاہ نے نورنظر کی محبت میں مجائمی کی آنکھوں پر قہروغضب کی زگاه ڈالی نیبر الملک اورنظام الملک *سے مشورہ سے پیسطے یا یک خ*ان خان ال کو نا بینا کرے دنیا اس کی آنکھوں میں تاریب مروی مباہے ۔حب دن احمدخاں کورپر فزمیا و کمیعنا تنیا اس سے ایک دن قبال کوس شورہ کی اصابِے ہوگتی۔احمدخاں اپنے بیٹےعلا رالدین لوساتحة لسيكر حضرت فواحربند ونواز رثمة العدعليه كمي فدمت ميس حاضرموا ادرساري داستأ حضرت کیب وراز کوسنائی۔ بندہ نوازنے فوراً اپنے عمام کے دو کھوسے کتے اور ایک حنیہا حمد فاں کے اور دوسرا علارالدین کے سربر یا ندھ کروولوں باپ بیٹول تواج شابي كامتر وهسنايا وروونو ب يحيق مي دعا تصخير كي بنده نواز سياس -، کوخان خانا ک کے ملتے ہاعث برکت اور شکون نیک خیال فرمایا اور حو کچھواتھ وحود تتعااست خان خانال اور مثلاء الدين كے سامنے ركھا اورخو دَميمي و دلوں كے ا تقة شركيب طعام موت - احمد خال حضرت بنده نوازسے بشارت حكومت ياكر لیا کیا در رات بحرسٰامان سفر کی شیاریاں کر تار بچ ضبح نرم کے ہی احمد خاں سے از وتجربه كارمسلخ جوانول كواسبة ممراه ليا اور كلبركه سے فرار مو كليا اسى اشناميں ا یا۔ سوداً گرموخلف حسن بھری ہے ام سے مشہورا ورا حمد خال کا قدیم بھی خواہ تھا۔ خان خا ناں کے ارا دے کو سمجد گیا۔ یہ ناجر کھرہے یا ہرنکل کر درواز سے برکھ اہوگیا اوراحمدخان كو ديجيته بي اس مع سشانا مذمجرا كميا - احمد خال إيني برام يخلم

کیاس ا دا کوفال نیک سمجھا ا ورمحبت آمنے لہجہ میں اس سے کہا کہ بہت ملد اینے گھر پر جھے تهيس ايسانهو كدميري محبت ميس تم مبتلات مص انش اور آرام میں شرکے کاررمنا اور مصیبت کے وقت ساتھ چھوٹ نا آئین دفاوادی مرام سے جب کک کرسینہ میں دم رہیگا میں آپ سے حدانہ میں ہوسکتا اس باح بے خان خاناں سے کہا کہ مجھے فیر سمجھ کرا سینے سے حدا نہ کر د با دشاہ کو بس طرح عالی حوصله ملازموں کی طرورت ہوتی ہے اسی طرح کم بہت اور ذہبل خادمو<sup>ں</sup> كى مجى عاجت مدى سے يشمور سے كم ركس را بهركا رسے سا طنتيز - ونياميس سوئى کا کام نیزه سے اور قلم تاش کی حدمت تلوار سے انجام نہیں یا تی ۔ اگرخان خانا ل اسے ہی اپنے ملازموں *کے گروہ میں جگ*و دے گا تو خلف *سے نجری جا*ں نشاری اور اطاعت كرزاري ميں كوئى وقيقه المھانەر كھے گا۔ احمدخال برخلف مسن بقرى كاخلوص اوراس کی بیجهتی کا برا ۱ نزرموا اور خان خاناں سے اسے متا نز کہجرمیں جواب دیاکہ زاسته خداسنه تخت سلطنت تصيب نمياتوا ممدخان خلف جسس بقبرى كواينا شركيب ہیم سمجھیگا۔احمد خان آگے بڑھا اور اس روز خان ان پور میں مقیم را خان خان اس نے نذرکی که اگرخدااسے با وشاه کرے گاتووه اس تصبه کورسول آبا دیے ام سے موسوم كريسكهاس كي آمدني مكه-مدمينه بخبف ا وركر ملإسكے مسيد ول كي مدومعاش ميں و قعت ما ر دسه گارستسیار عین الملک ا در مریار نبط ام الملک کی انگھیں خواب غفلیت سے کھلیں اور فان خاناں کے فرار ہونے کی خبرسکرو وانوں ملام براسیّان وبدحاس آقاکی خدمت میں حاخر ہوئے اُور با دیث اسے ساری داس نتأن بيان ي ان اميرون ك فيروزشاه سيء أحمد فال كے تعاقب كرساكى اجارت ماصل كى اورتين يا جارمزار سوار ول اور حند حنگی التحسیول کوساتحه ایکرا جمدخال کے نقش قدم میرر دانه هوشی . ا *حمدخاں سنے اسپنے نو کروں کی کمی اور وشمنول کی کثرت کا لحاظ کرے ارا وہ کسیا* شهركاندرآ كربعض اميرول كوسمدر وبنات خلف حسن بصرى في اس كواس اداده سے رو کا اور خان خاناں کے سربرجیز سیاہ سایڈ فکن کریے اس بے قاصد محلیر گہ بيدراور كلسياني مذوا شكت اورببهت منه شأبي طازمول اورآزا دطبع لوكول اورميكاريوا کوآیندہ کے وعدوں برراضی کیا اوراحمد خاں کے لئے اچھی خاصی صعیت مہم بہو تنیا

میں ون کاسٹے-ادحشراحمدخاں کی فوج میں فاطرخواہ اضافہ ہوا ا درادحشرعین الملک کی مد د<u>ست</u>ے کنے تبی نیا نشکر پہویج گیا ۔ شاہی امیروں سے خان خاناں کوجاروں طرب سے گھیرکرسلامتی ت سے بند کردی - آتھ مہزار شاہی سیا ہی اوراکی ہزار سوار و پیا دے مز بیدارنظاً مالملک کے ملازم احمدخاں کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ بقال جن کو ہندیوں کی اصطلاح میں نجارہ کہتے ہیں دوہزار میل غلیسے کدے ہوتے بے کر مرار سے کلیا فی ہو کیے ا دراس طَرح لا مورکے سودا گرتین سو گورشہ تجارت کے لئے جا سب تھ کررا منکریہ تا جرکھی کلیانی میں تھم رکتے ۔ خلف حسس بھری سے جوارشے ادرجان دینے برکراستہ متحاا حمد خاں سے کہا کہ صلاح وقت ہیہے کے گھوڑسے قیمت پرسو دا گروں سیے خرید کیلئے جائیں اور سل نجاروں سے عاریّا ماصل کئے جا <sup>ای</sup>ں دکن کی رہم سے موافق رنگ بزگ کی بیرتیں لکڑیوں میں با ندھ کریبا دوں کو دی جائیں ادر میربیا وسے بیلوں پرسوار ار رستے جا تیں ادراس طرح کھوٹر ول پر بھی بیا وے سوار کراہے جاتیں اوراس طرح ندی کریے لڑائی شروع کی جائے -لڑائی کی اُگ بھڑ کتے ہی بیاوں کی فوج فان فانان سے نشکرے ایک طرف سے نمودار موا در میشہور کمیا جاسے کا ممد خانی امیرانی انی حاکیروں سے مدولے کر آگتے ہیں مشاید کراسی طرح دشمن ٹوف ز دہ ہوکہ یدان جنگ سے فرار کرہے۔احمد منا ں سے اس رائے کو معل سجھ کراس برعل کریے ے انکار کمیا شاہی نوج اب بالکل قریب بہو بخے گئی۔ احمد فاس آ کے بڑھ رہامتھ اُ کو خیلتے بلتے تذکب کمیا آ وربیرلیٹان ا درغمکین ایک ورخت سے سایہ سے شیج نیٹ کرسور ا

چلتے تعک گیا اور پر ایشان اور خمکین ایک ورضت سے سایہ سے سیجے ایٹ آرسور ہ ابھی آنکولگی تھی کہ و کمیٹا کیا ہے کہ ایک بزرگ نقیرانہ اب س پہنے ہوئے آرہے ہیں اور ایک سبر تاج بارہ گوشوں کا ایک اتھے کی مہتلی برر کھا ہواہے ۔احمد فال ان حضرت کوابنی طرف آتا ہواد بھکر آ سے بڑھا اور جھک کر ان بزرگ کو سلام کیا نقیم سے خان فاناں کو مبار کہا ودی اور تا بڑا س سے سربر دکھنکرا حمد فال سے کہا کہ یہ تحفہ ورولیٹس تاج شاہی ہے جسے ایک گوسٹہ نیٹین ولی کا مل سے تیرے لئے بھیجا ہے

معدر رویسس می ۱۰۰۰ ہے بیار کی اس کے اس کا اس وقت غیبی بیٹارت کا انمد فال خوشی کے اسے خواب سے جاگ بڑا اوراس نے اسی وقت غیبی بیٹارت کا فائن جسسن بھری سے تذکرہ کرسے کہا کہ ابتاک میں لڑائی چیٹرسے کی ابت بس میٹر

ر باتھا لیکن اب *جبکہ* اتف غیب نے مجھے نٹرد کھ ملطنت سے شاوکا م کردیا تومیں *تلوارا تھا* ہے منتے ہمہ تن تیار موں احمد خان سے خلف حسس بھری کواس کی سونجی موئی تدبیر ک الم بس لاست كى عابيت كى خلف حسس بصرى خان خائا سے رقصت موا اور دؤو ون سے ساتھ کلیان بہو بچا جسس بھری سے اپنی تیرن زبانی اور مبرابی سے آر ا آر الرسے اور مل مخوشی ان کے مالکوں سسے حاصل سمنے اور باس والبسآيا- فلف مسن بقرى سائيه كار گذارى اس احتياط سه كى كركسي تخص لو *کا نو ب کان خبرنهو* تی-اس با دفا تا هریسن*ا را تو*ل رات میرتون کونمیا ر کمیا ادر دوست ون صبح کوجنگ کا نقارہ بجا کرحرلیت سے مقا بلہ کریے کے لیے آگے شرحا۔ خلنہ یے سینہاورمیسرہ کومرتب کیا اور ہے حدآ ہنگی کے سیاتھ شاہی توج سے مقابلہ میں آیا اور میشہور نہیا کہ فلاں فلاں امیرا حمد خال سے طرفدار بن کم اینی اپنی جا گیروں سے روانہ ہوچکے ہیںا در ووتین کوئن کے فاصلہ پرمیں اجمد کا سن كربا وجود كى فوج برك جان ديف كے لئے آمادہ موسكتے ہوسشیارعین الملک ادرسیدار نیظا م الملک تبی اگرحیاس خرسے وہل گئے لیکن اپنی یاه گری پرنظر کرے اپنی فوج کے اہمارہ میان میں آئے طرفین کا سامنا ہوا ۱درخلفُ بتعار گھوڑ وں پر تین سوسواروں کو مہرت عمدہ طرابقے رمردان حنگ کے ایک جانب سے بوسطح میدان تھا حرلین کے سامنے بیش محم شِّتْ يَارِعِينِ الملك ا ورميدار نظام المل*ك كوح*رليف كي از ه مدوم ويخيفه كايقين موهميا - اور مینے ارا و وں میں ڈ گرگائے سگے ۔اس دقت احد خاں سے برطری ہوستیاری سے کام<sup>ل</sup> اورانیے ایک ہزار بیک ول دیے نبان سیا ہیوں کے ساتھ و شمن کے قلب تشکر رشرایا بهوا بهشیارعین الملک اور مبدار نبطام الملک دونول قلب نشکرمیں موجو و مجیجه آن امیرون سے دیکھا کم میمندادرمیسرہ کے افسرون سے میدان جنگ سے مندمور ویا اور خو و کبی دو جار ما تھ میلاسے سے بعد فراری ہوئے ۔ احمد خال کو فتح حاصل ہوئی خان خان ال نے شاہی فوج کا تعاقب کیا ا در ہے شمار گھوڑسے ہاتھی ا در مت مال عنیست پر قابض ہوا۔احمد خاں سے گلبر گہسے چند کوس سے فاصلہ سرقیام ادریا ہے تخت ہے مشکر کا ایک بہت بڑاَ حصہ خان خان کا ملقہ گُلو

نیروزسف ہ سے با وجو د مرض الموت میں مبتلاموسے کے ہشیار عین الملک اور میلی --ن خال *كے مسر پرخیز شاہی رکھا اور ق*لعہ كو*ح*یم يروكرك فوديا لكى ميس سوار موااورجار منزار خاصد كم سائحه سے کرتو بخاند اور ناتھیوں کی کثیرتو اوسے ہمراہ خان خاناں کی تباہی ہے گئے ر دانہ ہوا۔ احمد خاں کو باوستاہ کے آسیے کی اطلاع ہوتی۔ وہ بھی آسکے بڑوعا اور گلبرگہ کے فاصلەپر دونوں لشکروں کا مقا بارہوا اور جانبین ۔ صف أرائي موسيز تني تقديرا تبي ميائتي كراحمد خال تخت سلطنت كا مالك مو نبل ا*س کے کہ لڑا تی کا آغاز ہوفیرد زشاہ کوضعیت ہیماری کی وجہ سے عنس*شس ے نشکریں شہورمو گیا کہ با دستاہ نے د نیاسے کوچ کسیا نوج كالمرحية إبزا شابى نشكرست حدابوكرا حمدفال سيم حاطلا بمشعيارعين الملك اور بیدار نظام الملک بربینان اورخون زده موسّعتهٔ ان ددنو ب غلامو ب مے بے ہوسٹس آقا کو یا لکی سرسواد کمیا اور جلدست حابد قلی شاہی کی را ہ کی -وازسے برمیجه یخ کر با دشا و کوموش آیا اور زمانه کی گروش کا قصر ن کرخاموسٹس ہور ہا۔احمدخاں ہے یا دشاہ می رعایت اورادب کو پیش کظ ر کمه کرشا ہی سواری کا تعاقب نہیں کمیا ۔ جب استے مناوم ہوا کہ! دشاہ اطمینان مے ما تعقلہ میں دانش ہو گیا تواس سے بھی اپنے ساتھیوں سے ہمراہ آ گئے ت ہ شامبراده مسن خال کوساتھ سام کر قلعہ سے برج پرمہونیجا درحرابینا کے کشکر ہے توب دَنْنَكُ سے بوتیمار كربے لگے - اتفاق سے ایک گوا انمدناں سے خِم ہولگا ادرآس کےسائتیوں کی ایک جماحت بلاک ہوتی احمد خال سدمج قلعہ کے قرمیا تيام كرنا مناسب نهسمهما اورونا ل مصيبت كرتفوليت فاصله برخيمه زن مرزا ان دانعات کی با دنیاه کواطباع موئی. فیروزشاه مے حسسن خا*ل کو* بلایا اور بینیئے سیے کہا كەسلىلىنت بميشەلىئىكى موانىنىت اوراجگى د فاقت سے راست آتى ہے۔ اب مېگە ارى فوج تيرك جيا كى حكمانى كى فوا اب ہے تر تتھے بھى لازم سے كنزاع د ف ا کوجوباعت زوال د تبای سے علنی در کھا در احمدخال کی اُطاعت قبول کر<del>-</del>اور

طدسوم

قلعه كا وروازِه كعلوا ديا-شاہى پيا وسےاحمدخان اوراس سے چندمتبرسروارول كوقل كاندرك كتف وه بادشاه كر سرحات بهونجا ا در فرط محبت سے سبح اختيار مهوك فیروزستاه سے قدموں برگر طرا اور زار زار رونے سگا فیروزشاه کے بے صدخوشی کا اظهار کیا اوراهمدخاں سے کہائر خلا کا شکرہے کہیں ہے اپنی زندگی میں معیں ہا دشاہ دیمولیا شفقت بدری سے مجبور موکر میں ہے حن خال کو دلی عہد منا یا اور اس کی تحت تشنینی کی کوششر ی در زورحقیة ت*حکران کی* قابلیت اورسلطنت کا استحقاق تمعی*س کوحاصل ہے* اب میرتمھیر فذاك مبرد كرك صن كوتوس ونبتا بول-الخواورمهمات سلطنت كوانجام دوادرميري اس جندروزہ زندگی میں مجھ سے غافل ندر ہو۔ احمد خاں نے بانجویں ماہ سٹوال مقتلتك يهمين بمعانى كابنايا هوا تاج سرمرركه كرتحنت فيروزه برجلوس كميا اوراسيني کوسلطان احریشاہ بھنی سے نام سے مشہور کے سکہ اور خطبہ اپنے نام کا جاری كيا- بانخوس ا وشوال ١٩٥٥ مركوفيروزشا هي ونياسه كوچ كيا-احمدها ل الا بهائى كاجنازه من الانه وبدبه اورعظمت سي المهايا اور باب وا واسك پہلومیں بھائی کوبھی ہیوندخاک کریا۔فیروزشاہ نے بچیس سال سات مہینہ بندرہ روز حکمرا بی کی تعین تا ریخوں میں تھا ہے کہ احمدخاں سے اپنے بھائجے شیرخال ه ذریعهٔ سنه فیروزشاه کا گلا گهونشوا دیاب ا احمد شاہ بہنی نشکر کشی ہے قوانین اور فرما نروائی ہے آ داب ایھی طرح مانتا تھا۔یہ با دشاہ اپنے بھائی کی پوری میردی گرا۔ سادات علماراورمشانخ كي تعظيم مي كوتي وقيقه فروكذا شبت ً نه کرتا تھا۔ احمدشاہ صفرت خواج نبرہ نواز کی کرامت ا ورا<del>ن ک</del>ے شِعن بِيم كواني أنجموں سے د كھيد ويكا تھا۔ إ دشا ه ابتدابي سے صفرت كيسودراز كا طقه گمِنتُ مَنْ التحنت سلطنت يربيني كرينده بواز كا زرخريد غلام مو گيا-رعاياين بهی یا د شاه کی تقلید کی ۔اورحضرت گیسو دراز کا آستانہ دسمن کا ملجا اور ما ولی تگیا المحدثناه سين البيني اسلاف كى رومش كے خلاف شيخ محدسراج سے خاندان سے ترک ارادت كيا اورحفرت بنده نوازسے بيت كرسے سركار كلركه سے چند قريداور قصيے مصارب فَانقاه کے لئے وقف کئے۔اورا یک عالیشًا ن عمارت ضہرکے متصل

سزت گیسودراز کے قیام کے لئے متیار کرائی اس وقت بھی جا گائی چکومت ڈا زان ہمبنہ ے عادل شاہیسلاطین میں منتقل ہو کی ہے ۔ احمد شاہ کے وقعت کروہ قصیبا ، هزت بنده نوازی اولادی ملکیت میس محال وبرقرار بین -ودرا زچیزی اور بس اس حکایت سے اہل دکن کے عقیدے برکافی روغنی برائ ادر معلوم موجا اہے کہ اس نواح سے بامشندے حضرت بندہ نواز اور ان کی اوا ا كنظيم كرتيم بيء احمد شاه سئ تخت بير يتيقيقي فيروز شاه كي شكست كا ديورات سے انتقام ليناچا اورايني ساري قوت وطاقت سامان اور فوج كى درستي ميں حرف کرسے نگا۔ احمد شاہ سے فلعن صن نبری کو دکمیل انسلطنت سے عبرد ب<sub>ر</sub> مامور کرسکے ب د د مزار و د د صدی برمسرزاز کیامه با د ضاه سیناس بات کو مدنظر د فعما که خلعت ن بھری اس سے بینیتر سو دا گری بینیه تھا۔ وکیل انسلطنت کو ملک ا<sup>ن</sup> ے فطاب سے بھی سرفراز فرہایا۔ یہ خطاب سارے تسوبہ میں متنہور ہو گیا جائجہ آج تک خطاب مذکور ملک دکن میں زبان زونالم ہے۔ احمد شاہ سے ہوست یا ر عين الملك اورميدار نظام الملك ى وفا وارى اوراً فايرستى يربورا كاظ كيا- اور عی*ن الملک که امیرالامراد کا خطأب دیگر خراز با نفیدی سکے منتب سنے میرفزاز کمیا*اور بعد نظام المنك بمومر لشكرو داست آبا ومقرر كري منعب وونبرادى هنايت كميا معتبرا ديول یٹ که سااطین بهمنیہ کے در بارمیں جار دو مزاری منعیب دار رہے تھے اور یہ بارون امیراطران سلطنت سے صوبروار اورسراشکر ہوتے تھے۔ امیرا لامرارا کی بزاری ويا نسد كاستسب وارتحاء اسطرح وكيل السلطنت كومزارد ووقعدى كأمنصب عنايت هومًا تحا- با تی امیراودمنصب وارمزارس*ت زاندا ور*سوست کمنهورتی تحصر بجا میرکد ا یک مزاری یا اس سے زائد کامنسب دار کیا جاتا تھا اسے طوق ڈلم درفقارہ بھی د ریا ر خهاج سنه مرحمت مونه تمعا حسسن نان با وجو و یکه دار**ت** تاج د تخت مخصار *لیکن امرا*م ا در در بار ایوں میں ایسا نامنتبول رنا کو کسی نے اس کے قتل وقید کا با وشاہ کومٹورہ

یا۔ در کسی نے اسے انرصابنانے کی صلاح دی لیکن احدثنا ہ نے ان میں سے کسی بات پر میں ا نہیں کیا اور اسے یا نصدی منصنب عطا کرتے طعیفیرور آبا دیس قیام کرنے کا حکوم ن فآن عيش كامتوالا مخعا اسے محود د نبياً و ما فيرتا كى خبر نے *نیروزا ً* با داس کی جاگیرمیں دیدیا۔ اور حکم وہا کہ قلعہ*یں عیش دعشرت کے س*اتھ زنر گ<sub>و</sub> کے دن بسر کرے۔ اور اگرجی جا ہے توفیروٹرا یا دسے جار کوس کے فاصلہ تک سپروشکاریں آ *مرور فت بھی کریسے ی*سس خال کو حکم تھا کہ فیروز آ با وسسے چار کوس کے بعد بلاا میار ذرم ندر کھے جسس فاں سے اس ہے کاری کی ڈندگی کو تاج شاہی سے لاکھ ورم ا سیمنحکراسے بخوشی متبول کمیا -اوراحمد شاہ کی زیر گی میں مبھی جیا سے دل کولینے سے آزر دہ اور رنجیدہ نہوسنے دیا۔ احمد شاہ کی و فات سے بعد صن خال کے م مصيبت أنى اورنا بينا كريك فيروزا با دسك قلعيس قيد كرويا كيا- اوراس مالت م اس سے وفات یا تی-ا حمدت وسے اپنے پائمیزہ اخلاق اور دلکٹ عنایتوں سے خاص دعام سب کوا پنامطیع بنالیا - سرحد گرات اسینی متبرامیرول کے سپرد کرے بیلے اس طرف سے اطمینان حاصل کیا اور انس سے بعد چالیس ہزار تجربہ کارور بہا درسام پول یے اس معر کہ کو پہل<sub>ا ا</sub>صنگ تھ لرشےامینے نشکو کو جمع ہونے کاحکم دیا۔اورو رنگا ہے راجہ کو بھی اپنی مدو کے سکتے بلایا۔غرضگہ دیورائے ایک حشرانلوہ فوج ساتھ کیکرسلمانوں کی تیاہی سکے بلط إستي طريعاً-اوروريات جهدره كي كناره أكر خيمدزن موا -احديثاه بحي مفرى منظ طيئرتا ہوا نب ساحل ہونچا اور دیورات سے مقابلے میں مقیم ہوا غنیم کے نشکریں د د لا که تزویجی ا در کما ندا د منته ریبه لوگ مردات بورو ب کی طبع تهبنی نشکر میں آتے اور محدولہ وں اور مسیا ہیوں کو قتل کرمے پھر اپنے نشکر کو والیں۔ جانتے تھے۔ باد مناہ نے رومیوں کی طرح د وہزار آتش خا **ن**ز ں *ہے ہو*ا۔ لشكريم چاروں طرف رومشن كرا وشه ا ورجا ليس روزاسي طرح ميدا كبيس مقيم راكم احمد شاه ك اس دوران ميس ديورات كي آس نواح كم تمام ممالك کومی کھے ل کرتاراج کمیا اورشہر کے شہرتیا ہ اور ویرا ن کر وسے ۔ یا دستا ہ کے اس بات کی کوسشش کی کرتانگا ند کی فوج در یا کو با ر کرسے احمد شاہ کے مقابلہ یں

صف أرام ومليكن اس تدسركا يحونتيجه نه نكلا- احمدة بەداردن كوبلايا 1 و ران سے لڑا تى اور باياب دريائے عبور كرت نے با لاتفاق دریائمو ہارسمرینے اور غیرمسلہ يتغ پر حلف اٹھا يا اور بالآخر ميقرار بإيا كه دوسرے دن ه خداسے ام سر دریا کوعبور کرئس اور خون کی ندیاں بہائیں مسلما ہو ں ە ئى خىرىىن دۇن بىغىمىسى- اور راجە للىڭانە توپكى رات گەرسىغىرلىپىغ یے صبح کواپنی فوج آ را يآيا-اسي دوران مين عالم خال لو دصي اور دلاور خال افغان جيميمي خانوان کے شیشینی نمک خوار تھنے در ماکو بار کرمے مبزد واں سکے جوار میں ضمیرزان ہوئے ات این جز دمخصوص در با راول سے ساتھ آورلشکرسے دور مسور لائتا بساء ف کرکے ایک ماغ کے تحز غارتگری کے لئے اس طرف چلے۔ دیورات خواب سے جاگا۔اور سمجھاکہ سلما کن اسے راجہ مجھکر گرفتاری سے لئے آرہے ہیں ۔اور پرلیٹان مو کرضمہ کے اندر حالگیا یا ہی بھی باغ میں داخل مہوتے اور انھوں نے ایس ىنرى كا نام دنشان تك نه ربا-اتفاق سے جند مسلما ك د پورائے سے دوچار ہوئے بہنی سلیا ہی را جر کو باغبان سمجھے اور نیشکر کا ایک یشتاره اس کے کا ندھے پرر کھے را جہ کوانے ہمراہ کیجلے - دیورات لے اسی میں اپنی جان کی خبرد نکھی اور خاموسٹس ان سپا ہیوں سے سائھ ہو لیا۔ راجہ تعوقری ورجاه تحاكه المدشاه كي آمد إكدادر وبوراشت كر گم موجاسن كانتور لمنذمون ربگا ۔ انھی تھوڑی رات باتی تھی کر دیور ائے کی فوج را لجدے گم ہوسے کی ضبر سنكرا ومعرأ وحرمنتشر بهوكنى اورشابى نشكر غار تكرى مين شغول بهوا- ولوراش اسرقتل وتاراج كوفنيت سمجها ادرايينه حواس بإخترسياميول كس یدان سے فرادی موکمیار اجظم رے قریب اپنے ایک امیرسے ملام ہندو امیرسے ديور اسّت كويهجا نا ا ورراج سلن چرّ مكومت سرمرر كحدكراسين كويهند وفوج سسم ا منے ظاہر کیا۔ دیورائے کی سلامتی کی خرجہ سے جلداس سے لشکر میں تھیل

جلدسوم

ا درسا رے ہند وا میرا درسیا ہی راجہ کے گر دھیج ہوتتے۔ ویوراے اپنی گرفتاری ے داقعہ کوشگون بیمجیا ا در بلامعرکہ آرائی سئے بیجا نگر دانسیس ہو کر نسلعہیں بسناه گزیں ہوگیا۔ ا حمد شا ہے بیجا بگر کارخ کمیا اور غیرسلموں کی سرودمیں وفل ہوتے ہیم بی تموانیا م سے نظل آئی۔ ا دِرمہٰد ّوں سے زن و فرز ندقش داسپر ہوسے تگے۔ احمد شاہ سے سلط ان فریشاه خازی کی تراردا دی برخلات رحم کو دل سے دور کمیا ا ور مبند و ک کو مبدر کیج تەتىنى كرسىڭ لىگا۔المرىشا ەسىخە تىخا نون كووپران ادرتبا ەكىيا اوڭىيسو كوبالكل ڈ سہآ کر گا ڈکشنی سے انہماک میں ہرر وزعید قرباں منانے نگا۔احمد سنسا ہ نے چار ر دنیں بت گلر گر بھیجے اور حکم دما کہ بیمورتیں حضرت بندہ بوازے آستا نہ سے ر دبرز بہیناک مردی جائیں ، اتا کہ مرید وں اور متعقدوں سے پا وں سے سیسیے با مال موں - با دشاہ بیرمن*د وکشی کا ایسا نشہ ہوا کرحب مقام بربیس ہزار مقولیر* کی تعدا دبوری مود جا تی نمتی احمد شاه اسی *عبگه قیا م کریے جی*ف ان غشرت منعقد کرتا ا ورخوش سنے سف و پاسنے بجوا استحا- مورفین تکھتے ہیں کومب زماند میں احمد نساہ سے لا تمعوں بتخاہے دیران اور قربا بن سے سا مان ہو رہے تھے ۔ اسی دِقت ایک دن با دست ہ شکار سے کتے نشکریت باہرایا ۔ اور ایب ہرن کے بیجیے کھوڑا ووڑا یا۔ اس تك ددومي احدشاه اين الشكريسية جد كوس من فاصله يرنكل كيا مهندون کی پانٹج یا جھ نہرارسیا مہیں کی ایک ہماعت مبس سے فرصت اور موقع یا کر با دست ه کا کام ترام کریے کی تسیم کیا تی تھی۔ احمد شآہ کو سبے یارومدد گار حان کر ا حمد شاہ سے عقب میں روانہ ہوتی - یہہ گروہ با دشاہ سے پاس بہونچا-اِحمد شاہ سے دوسومنل تبراندار بھی اپنے مالک سے جا ہو کرجا نور سے پیچیے و ورکفل کتے ستھے۔ با دشناه مبند د فدا ئيول كياس جماعت كواتا و يكه كر بيحد يركسيّان موا اسى درميان میں احمد شاہ سے ایک چار دیواری و تکھ مکر ( پیے مجبو ٹی سی عمارت کاسٹ تکاروں کا بآلہ ہ تھا جسے کسانوں ہے شہرسے دورجانوروں کی آسانش سے لئے تیار کمیا تھا)مجبوراً اس کی طریف بھا گا۔ ہندؤں نے بھی اس کا بیجیے کیا۔اور جوش انتقام میں بجرے ہوئے احمد شاہ کا گلا کا طنے سے کنتے جار دایواری کی طریب

بٹرسے را بھی صید وصیا و کوئی بھی چار دیواری کی طرف مذہبرہ نجاتھا کرداستہیں ایک ٹوٹا نالہ <u>اسام</u>نے آیا۔ ہند ڈ*ل نے بھیاس نالیکویار کرنا جانا اور قریب دوسوسوار ول سے حریف کے تیرول سے* ہااک ہوتے۔ قریب تھا کہ احمد شاہ خود تھی تیروں کا شکار موکہ وہ تیرانداز جوجا نوروں کو ہٹکا ہے، کے لئے آ گے گئے ہوئے تھے۔ وقت پر پہنچے اور ا منوں نے ہند وسیا ہوں برتیر کی بوجھا اری شروع کی بهزند و سرواینے سنہا لنے می*ں کچیوعه انگا اوراحمد شا ه سنے بنرار*وں وقت ا درخرایی کے ساتھ اپنے کواس نالہ ہے با ہر نکالا اور جار و بواری کک پہنچ گیا۔ شاہی تیرانداز د یواروں پر چڑھ گئے ۔ اور انھوں سے ہندون پر تیر بریسا سے مشروع کئے بان جان خاروں یے موت کا کلمہ ٹرچھنا شروع کیا -اور مندوں کے مقابلہ میں جان وسینے لگے رسستیسن بخشی میرفرخ بختی میرعلی سیستانی بمیرعلی کرد عمدالته کابلی یخسرو-اورا یک نواخیس ار دستانی ترخواجه مبیک قلندر ـ اورخواجه قاسم صف شکن سے اِس روزایسی دا وم<sup>روا ب</sup>گی دی کہ إدشاہ سرابران کی تعربین کر نار نا- ہند کول سنے تفنگ کی ضربوں سے جے ىتىرا ندا ز د ل كوبلاك كىيا - آ د رمسلها نول كو دلوارىت اترىك پرمجبور كىيا - بايخ ياجم منرار مند دمسیای تا مار ونیزه اوخنر *لیکر طریع - اور اعنول بے دیوار کھو* و ناشر*وع کیا* مذشاه جبدفانس بمراميول سحسائحه ويوارك اندرحيران ومريشان سرحيكات كطراتحنا چونکهاهم بنیاه برخدای رصت محقی عبدالقا در مسلحداران سنے جودوصدی منصد يەخيال كىياكە باوشاە ھرف تھوڑى ہى جماعت ہمراہ لىكىر شىكار كو گىيا ہے-اور چار ونطرت ن موجود مېر کېميس ايسانېو که بريين احمد شاه کوب يارومد د گاريا کراسے کچند نقصال بېرونخاتیں رعبهالقافرگاسی دقت دو یا تین بنرارخاصه کے سواروں کو اپنے ساتھ لسیا ا در حبله سے جلد نشکار گاہ کی طرف جلا عبدالقا در احمد شاہ سے پاس مہنچا اور و مکھا کہندو ئے بائنے یا چو گز دیوار کمو دوالی ہے ا در حباک میں مشغول ہیں عبدالقا در سے اپنی فوج کو ترتيب ديرمهنده فداتيول بريث بدحما كميا-مهندوَل سن بجى مردا گل سے مقابه كيا ليكن ا حمد شاہی ا قبال غالب آیا اور قرسیب ایک ہزار مہند و حبّوں سے اسبنے بدن مرزخم مجعی نه كما يا تها يسلماً نول كي تلوارك نذر موت - ادر يا بخ سومسلمان بهي معركة كارزازي کام آئے۔احمد شاہ نسطی اران کی احتیاط اور عاقبت اندیشی سے باعث اس بلاسے نجات یا کر تواا زسرنو بإدمتاه مهوا احمد نشأه جيسة ظيم الشان بادنساه كاجرك لاكحوں جان نتارموجو و

1 754

جكدسوم اكب بى يورتن ميں ايسى بلايس گرفتار بوجا نااور كيرابيسے ورطر بلاكت سي مجيم وس زیچ کرفکار نزادنیا کاایی جمیب واقعه ہے۔ جوشا یہ ہی کسی فرما نرواسکے حالات زیز کی میں یا یا گیا، احمد بشاه سلناس دن عيدالقا درسر الحداران كوبرا درجان مخبشس و بارحق گذارا و رخط اب خان جهال سی سرفراز کریکے اسے منصب دو نهراری عطا کیا اورسر کشکر برارمقر ر یے خان جہاں کو دارا کناف**ہ سے ر**ضرت عطا کی۔عبدالقا در کا بھائی مسمی <sup>ع</sup>الاطیہ بی سب سن اس معرکه میں بڑی جوا نمروی سے کام کیا تھا۔ خان اعظم سے خطاب اور برنشكر تلنكا ندمقررم وكرمنصسب وونبراري سنص سرفراز كميا كميا-خان جان نیم بی عمر پائی اور چاگیس مال کائل برار بر حکومت کرتا را با لاخر نتخ النادعمادي سيضجواً فرمين برار كاستقل فرما شردا ہوا-اس كوقتل كرا ما فتح الله خاں جہاں کی اولا د کا غلام تھنا - اس کی مفصل سوانخ عمری بعد میں تبیان کیجائیگی اسى طرح احدست الاستيم شرانداز كو خاصت فاخره اور اعطا القاب وخطاب اوركن ىر*فراز كىيا-*اوران جاپ نثار دى *ئےسا تھ* قابل يا دگار مالكا نە سىدىسىن ئېتى دمېرفرخ بېتى مېرطىسىتا نى چىس خاپ فرخ خال خطابات سي سرفراز كرك مرصب ري منصب واربناك كتے وقام مكي یا پٹےصدی منصبہ ارمقرر موکر کلیے کا جا گیردار بنا یا گیا-خواجہ سیک تابندر فال کئے خطاب سے دوصدی منصب پرسر فراز بو کر گلرگه کا دار وعدمقرر کیا گیا مرحلی مبس سے بیجا نگر سے ایک زبر دست پہلوان کو تفنگ سے ہلاک نمیا تھا۔ کافرمشر ے فطام سے ایک بزاری امرار سے گروہ میں داخل کمیا گیا۔عمدالد کالمی کیمیسڈی مه، دار موکر بلدهبنیسر *کا حاکم مقربهوا -*ا در *نو اچشن ار دستانی اورخسرو مب*گ دِ نربک دو نوں امیرصده مقرر کریے شاہزاد و ں سے اُستا دمتعین سکتے گئے اُن دونو کو حکم دیا گیا که شاخ او و ل کوتیرا ندازی کی تعلیم روزانه دیا کریں۔ خلصن بھری کوحکم بوا کروا قی مناسانی. ما درالنبری مرومی ا درعزی تین بزار شراندا زمروقت سر کار طازمیں کے زمرہ میں تیار رہیں ۔ با د شاہ سے عام امیروں کو کھی ہداست کی کیتراندازو کی حوصد افزا نج کرہے اپنے بیٹوں اور خاندان کے دوسرے لڑ کوں کواس من کی علیہ ولأتيس اس وا قعدك بغد با وشاه بيجا بكربهونيا ا در قلعه كامحاصره كرسك بناه كم

تاريخ فرمشتلا رسختیان اورنشنه و کرسنز لگا- دیوراسئے نے اپنی نجات اسی میں دکھوی کرعا جزا نصلے م درخواست کرے واحمدشاہ نے دیور اسے کی درخواست اس شرط پر قبول کی کم راج جندساله خراج اینے خاصر سے استحیوں نربار کرکے اپنے بیٹے کونقارہ اور مرنا دیم ما تھ<sup>ہم</sup>نی اِرگا دمیں روانہ کرے۔ دلور ائے کو بخرشرط قبول کرینے کے اور كوتى جاره كارنه تنا- را جرنے تيس التى جوملات خاصە كے اندر با ندھے جاتے تھے اورض کے جار دارما نی کا انتظام خودراج کی زیر گرانی موتا تمامنتخب کتے اور آن ا تحقیوں کی پنٹے رہبے شمار نقدی ۔ دولت رنفیس اور گرا نبہا بہستے اور طرح طرح ی تخفی لاد کراینی خیموت بینے کے ہما ہ احمد شاہ سے یاس روانہ کیا۔ بادشاہ سے امیروں کورات زادہ کے استقبال کے لئے بیجا۔ یہ امیر بازارسے نقارہ بجاتے موت بری وحوم وحام سے رائے زادے کو بادشاہ کے پاس لائے۔احدمث ا ر اے زا دے سے بنگلیرموا ا در اسے اپنے تخت کے قریب بٹھا یا۔ با وشاہ بے دبور ات کے فرز ند کو فلعت کمراور خنج مرضع عن میت کیا۔ اور مبس کی ورُاتِي گُنورسے اور مبس را ہوار تر کی دہشتی۔ اور یا رنج انھی۔ یا بیج چیتے۔ لو نسکاری سے اور تین شکاری بازجن کاهنل اہل کرنا <sup>ب</sup>ک سے اس دقت تک ندو کیما تحار داشت وا وسے کوعنایت کئے ماوشاً ہسنے اپنی قیام گاہسے کوج کیا ا در دریاشے کرمشنا کے کنارہے مہونچکررات زادیے کورخصت کیا ا درخودحسن آبا د گلبرگه والیس آیا-اسی سال ملک میں خشک سالی ہوتی اور بہت بڑا تھط بڑا۔ بہت سے جانوراور جو یا سے جنگل میں بیاس سے مار سے مرکع ا حمد شاہ سے خزا نہ رعایا سے لئے وقعت کردیا آور شاہی منڈی آ با وکرائے غریبوں ا درمخاجول کی خبر گیری کرسے لگا۔ ایک سال اسی مصیبت میں گُذہ اور د دسرسے برس مجھی ہارش کئے آٹا رنما یا ں نہوئے۔ باد شاہ بحد رکشیاں ہوا۔اوراحمدشاہ سے علمار اورمشائخ سے استدعار کی کہ استسقار کی مماز برمعی جا وسے مید منسبی رسم می اداکی تنی دسین اس کا بھی کھے افر نہوا اور خاج خدایے احمد بشاہ کے قدملوں کو تخت سلطنت کے سکتے منحوس مجھکہ یا دشاہ لومبِ الفاظس إ دكرنا نندوع كيارا هد شاه يراس دا قعه كالبرا ا نرموا ا ور

تاريخ فرمشة 124 ماد شاه عُمكين بهو كرا كي خيگل كولنكل كميا ا وراكيب ا وينجے مقام برجيرُهم چذر کھتیں ننازی ا داکیں اورا وسکے بید سرسبحدہ مو کرخداسے باران نے اس قدر تفرع وزاری کی که رحمت اللی کا ميرأ يارأسمان يردفعتاً كالى كمطائين جهاكمئين اور وليحقيح وتيجقيت ہونے لگی ۔ احد شاہ نے کہا کہ می ضین ا کہی سے بھاگ کرکسی ظبرینا ہ ندلونگا۔ ملک یارش تھنے مک بہیں بیٹھار ہونگا۔ با د شاہ سے ہمراہی ہوااوریا بی نے زورسے کا ننے كَ اور مكيبار كى حصوبے اور بڑے سب حيلا استفے كه اے احمد شا ٥ ولى تيرى وْلايت بم برمنكشف ہوگتی۔ خدا کے لئے اب مخلوق بررحم كر۔ اورشهر كيطرف والسي بهو-احمد شاه خودخت اور مانده بهورنا مقا ا ورصرف والسي كابها نه دهما زوا كا با د شاه اینی بمرا همیون کی آ واز سنگر ملبندی سند نیچے انترا ا ورسمبول کم والسيس أيا- اس واقعه كے بعدسے آجنك به بادشاه احمدشاه وكى منى كنا ہے مشاہر پہری میں با وشاہ کوسطوم ہوا کدور نگا کارا حدرات سحاً شيده ب- احديثنا ه يزاس موقع سے پورا فائره انتھا يا - ورنگل اور دوس بهروں پر قبضه کریانے کے لئے دارا تحلافتہ سے ر وا نہ ہوا۔ا حمد شاہ نگکنڈہ میونجا۔ کے خان اعظم کواس نواح سے دوسرے امیروں سے ہمراہ کینے سے مجھ مہلے وا نە كەردىا دا ورمۇوخان اغظىرردا بگى كە ايك مهينى بىس روزىجد نىڭنىڭ سىسردانىموا یا دشاه کی عدم موجود گی سے فائدہ اٹھائے۔ را جرمے خا

لڑا تی چھیڑوی راسکن تھنائے الہی *سے راجمع* م بِلنِ جِنگَ میں کام آیا ۔مورکہ ضخم ہونے سے بعدا حمد شاہ بھی ور نگل پہنچے گیا۔ باد شاہ

رُخْرَا لُوْں بِرَاحِبُونِ مِنْ الْجُرُورُلِكُمْ سِيمَ ٱلْإِوَا مِدَا وَسِي مُحْمَدُ فَانِ ت بردسے کیا کر مزاروں و تتوں کے ساتھ آپ مک محفوظ رکھا تھا۔ بلا ی شکل اور کوشش سے قبضہ کرلیا ۔ اِ حمد شاہ سے دس طرے کا تھی۔ بیس مھو

تھی۔ادرایک ارجرا دّاورجا رمردارید کنیبی اورجالیس مزار دینا رنقدخا ن عظ باللطيف خال كوعنايت شئتے اوراس فاتح امير كوتلنگا نه اور ووسرم شہوشہر

كَنْ خِرِكِ كَ روانه كرك خود درانكش من تيم مواد فان اعظم ك بين جار بين مين بالك يرقيضه كوليا اورمابجا تشاسط لصب كرسك ا بی کا بوجا بجاقلعوں میں بناہ گزیں اورا حمد شا ہ کی مدافعت میں *کوشاں تصح*کمہ ویا ان<sup>شا</sup>د خان!عظم کواس مہم برمقرر کر کے خودگلبرگه دائیں آیا اور جو کامیا بی کرمہنی فاندان کمے کم المروى وه اينى مدياندتدبرت حاصل كريك كارفرائي يرضنول مواسال الجرى اد مع تلدما ودر راشكرشى كى يىلدسوراتفاق سيمسد إرمے تبضهیں میزا گیا نتا-احمد مشاہ سے حصار پر اگر جرفسلجا ورا اس کے ـ نسيكن مجير بحبي اسن يدينزار كومع يا زيخ يا نيحه مزار من عَوْدِ ں کے زن دفرزند کو تبید کرمے امنیس مسامان کیا ، احمدشاہ سے حصار کار مرتبعند ں کی کان بو حاکم کوندواڑ ہ سے دیزگیس کھی اپنی ملکیت میں داخل کریا ۔ بادشا ہ سے بُت نامے ڈسائے اوران کی جگرسی بی تو بیرائی اوراک میں مو زّ ل اور قاری مقرر کرمیے مسا بدیس روشنی کامعقول انسٹنام کرا ہے۔ ! وشاہ مال تیام کرکے قامر کا ویل تعمیر کرایا- اور تر الدے طعبار کی مرصت کرائے والی ر شاه کے اس معن کا مقنسد رہمتنا کرفاندلیس مالوہ اور گرات مرجیسے بقراں اینے فرمان کے ذراحیہ سے فیروز شنا ہ کو د۔ واوران شهرول ميس تبدر بجانبي حكومت قائم كريم بيجأ نكر ی سخیری تیاریاں کرے مہرت نگ فیاہ والی شاہ آبا و کوا حمد شاہ کم فلاع ہوتمتی۔ ہوسٹنگ سے نرسسنگ دیوما کم قلو کھرل کو جوہبنی حکوم نشا آبنی دوستی ادراطاعت برا بهارا - نرمسنگ<sub>ی</sub>سے ہوستنگ کی بات نه مانی ا مان انکار کردیا برمشنگ سے والی فاندلس کی راشے ، پرمیلنے سے د . نگویرد و دفعه نشکر کشی کی - اور دولوں مرتب اس کی نوج شک یان مبلک سے بھاگی۔ ہوٹ نگ آنی ہے در ہے ناکامیو ل سے بحد غضیناک ہوا اورتسیری مرتبہ اس سے ایک بڑا جرار لشکر نیار کرسے اپنے معتمدامیرول کوٹرسنگمہ المعتا بدمين دوانه كيام ناندليسي اميرائ نرستنكوي مك كوتباه اوروركان كرو

جارسوم

اس سے بہت سے برگنوں اور قریوں پر مخالفانہ قبضہ بھی کرلیا۔ نرمسنگرسے اور زیا وہ فو جی توت بہم بہو نیانے کی تدبیری اختیار کیں ادر موٹ نگرا جرمے حال سے مطلع تے ہی اپنی بقید فوج تیار کرمے نرسٹا کھی تیا ہی کا دریے ہوا-ا ورخود صابر بے ا نگامسی بری میں زرسنگھنے ایک وضداشت احدر ا کی ضدمت میں روا نہ کی۔اوراس سے مدو کا طلب کار ہوا۔راج سے احمد شاہ کو لکھا کہ ہوٹ نگ ایک ہزارگشکرسا تھ لیکر بہنی سلطنت کے ایک پرایے بھی خواہ کو تراہی کے لئے ارباہے۔جب سے کومیں نے سلطان فیوزرشا ہ کا غاستیوا طاعت کا ندسے پرر کھاہے اس اطراف سے ما کم مجھے کہنی فا ندان کا علقہ مگوسٹس سمجھ کہ ری جان کے دشمن ہو گئے ہیں کھیے امیر سے کرائیسی نا زک حالت میں محبہ جیسے بهی تخا ه کی مدد کرنے میں کسی طرح کالیس دمیش نه کمیاحا ترکا ا ورحارسے جارمتری ما كُو عَكُم من يهو منفية بى نشكر راران ما مراه ليكر نرسنگه كى مدد كوروانه موجات، كاحمدشا هنو دنجي ومرارسوارون كوسائة تسكفيكار ۔اینے ہی ملک می*ں تھ*ا۔ نے کا مل قرغہ کے شکار میں معروف رہا۔ ہوٹ نگ۔ لوا وسکی کمزوری برقحمول کمیا - اورحشرا نبوه لشکرساتھ لیکرحلیسے حددوالی گھترا، میں نے تنل دغار تگری کا مازار *گرم کرے قلعہ کا محاصرہ کر*ئیا۔ اور نے نگا۔امیشاہ پی خرسس کرالکجیورسے کھٹرلہ ہوئیا۔اس میان میں ملاعبدالفی صدر اور مخبرالدین فنی اور دیگرعلماری با در شاہ سے کہا بے مسلمانوں پر تلوار نہیں چلائی۔ ہا د<sup>م</sup> سے بخا چاہئے کے خصوصاً کہی حالت میں جرکہ ایک غیر المرام شمان فرط نروا ہے۔ اور ہا وشاہ اس مہندہ کو اپنے اہم منہب حکمران کی *کنی میں مدو دسینے کے لئے نتارہے - إحمد بشاہ اور ہوسٹ نگا* وس كا فاصله باقى تفا- با درشاه اس جگه قیام بذیر مروا- اور اس بے ایک ایم و شنگ کی خدمت میں روانہ کرے اسے پیغام و یا کہ ٹرسنگر بہنی بار کا مکا صلقا

Projection of the Parket

ہے۔ اتحاداور لیگانگٹ کامقتضاریمی ہے کہتھارالشکرانے ملک کووالیہ میں تھے اپنے علمات در باریے التماس نے موافق تھارے مقابلہ میں تلوار نه اعظما وُنگا- اور اینے ملک می راه لونگا- قاصد مالوی و ربار میں بہو نیا بھی زختا كەركھەنىيوں سے استے تھے ميدان سے اٹھاتے۔ موسٹنگ سٹاہ يا دستا ہ ٤ اس پيغام سے برآشفته موا- بوشنگ يه محکد کدا محدمت و کالشکر بندره مزارت یادہ نہیں ہے۔ اورخوواس سے ہمراہ نیس مزار سوار موجود ہیں۔ جلدیت جادا مشاہ كے تقش قدم برر وانه ہو كيا - ہوشنگ اس طرح سفر كي را ہ طے كرا تھا كرم منزل سے احمد شاہ کو چے کرتا ہوشنگ وہاں تھیم ہوتا تھا۔ ہونشنگ کی کم ظرفیاں جدسے برص*ر کتیں اور احمد شاہ کی رکوں میں علا* آلدین من کا نئون جوش ماریے لگا بافٹا نے اسی وقت علمار کو بلایا اور کہا کہ میں سے آپ صاحبوں کے فتو سے شراحیت پر جهاں تک ممکن تھاعمل کیا ا ورجو سے عزتی اب تک بر داشت کی *وہ بہت ہے*۔ اب اراده مه کوچ کی میاں سے کوچ کرے احمال د انتقال کو تو وطن رواد کروں۔ اور خود قُلاق دریا کے کنارے جومیری مملکت میں داخل ہے ۔ اپنے ضے نصب کروں اور جو شخص میرے مقابلہ میں آتے بلاا متیاز مذہب وملت اس کے خون سے اپنی الوار لال كرول فامرے كرميں جمى مسلم فرا نروا مول كيسى وائى مرلین کا زبردستی میرسے مقابلہ میں آناخوداسی حرایت سلے خدائی باز برس کا باعث مو گاند کھیسے - اور ایسے معرکہ میں سلما نوں کے خون کا وبال اس کی گرون بر ہو گا۔ نہ کرمیری علمارے با دشاہ کی راہے سے اتفاق میا۔ احمد شیاہ نے دوسرے دن فوجوں کوآٹرا بستہ کیا اور جار سوجنگی *انھی جن میں ہمہت سے جنگ اُ*زمااور ت تنقير جابه جامنتين ڪئے -اخمد شاہ سے ميمند پرخان جہاں عبدالقادر كومقرر بيا -ا درميسره عبدالته خال نبيرة اللعيل فتح كم سيروكيا-ا ورشامزا ده علارالدين کوچترسیاه د کیرقلب نشکرمس حکه دی-اورخود وونمرار سواراً وروس منگلی<sup>ا</sup> تحقیول کوساته مكربائين حانب كمير ، كاه مين قيام كيار بهوت نگ خَياه اس انتظام ت بي خرتها-وه اس دن کوئیمی دوسرے ایام کی طرح سمجه کر ملا تا تل احمد شاہ سے تعاقب میں روا مذ موگیا تھا۔ روایت سیج کے مطالق ہوٹ نگ کے ہمراہ سترہ ہزاسوار تھے۔

ہوشنگ اوراس کالشکرد کنی فوج سے ملا۔ مالوہ کالشکر اِٹرائی کے لئے تیارنہ تھا نگیر. مهوت ننگ نے مجبوراً صفیں تیار کیں۔ اور احمد شاہ سے ارطب نیراً ما وہ ہوا۔ ے دوسرے سے محمد کتے۔ وکن اور مالوہ سے بہا ورجوایک دوسہ ت دگریباں ہونے کے عرصہ سے مشتا نی تھے اپنے اپنے مہنرو کھولانے اور دا دمردا مجی دینے گئے۔ احمد شاہ بے دیکیعا کہ فریقیں ایک یر ایسے منہمک ہیں کران کو دنیا و ما نیہا کی خبرنہیں ہے۔ با دشاہ کمیں گاہ سے نظلا اوراس سے حراف کے نشکر مرت دید حملہ کیا۔ باکوی نوج با دشاہ کے طاف ب سے خسیا ہی محرکہ کارزارسے منہ موڑسے سلکے۔ نی نوج کے غنیم کا تعاقب کیا اور دو مزار مالوی سوار و *ں ادر بیا دلال کو*توار ، گیاا ا ا ا رکوان محاسباب اورسامان حرب کی غارتگری میرمشغول بهوسے۔ تاه کی بی بی اوراس کی دوسیٹیاں اور دوسو*طنگی ہاتھی گرفتا ہو*ت۔ سنگه کواین حربین کی شکست کی خرمونی-را حرمحاهره کی مصیبت سیج آزاد و کر قلوست با ہر لکلا اور مالوی فوج سے سرراہ آگر کھڑا ہوگیا - نرمسنگیرے میا ہیوں نے سبے شمار مالوی سوار ول کو قتل کیا۔ احمَّہ شاہ کومسلما نوٹکی س خونریزی کا بیحد ریخ ہوا۔ با دستاہ سے ہوستنگ مثنا ہ کی بی بی اواس کی بیٹیوں اور فرزندوں کی بچدیونت اور خاطر داری کی۔اور اپنے معتبرخاوموں اورخوا *جہراڈن کے سائمدانشیں* مالوہ روانہ کیا۔ ترسنگ<sub>ھ</sub>انیے بدلیوں کے ساتھ احمد شاه کی خدمت میں حافر ہوا۔ را جراحمد مثناہ کو کتھ لہ نے گیا اور بڑی دھوم سے بادرت ہی دعوت کرے اس سالے گرانبہا ہدتیے اور تحفےا حمدشاہ کی فعمت بمشركتة اس مشكش مب ايك من الماس ويا قوت اور سيح موتى مجيح افل ے امرار دربار کی بید خاطرومدار ات کی اور اُن کی تعظیم و کر کم <del>م</del>ر بھی کوئی د تیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ راجہ نرسنگی قصبۂ ماہور یک با ولٹناہ ی ہمرکا ب آیا اورماہورسے شاہی فلعت سے سرفراز موکرمے اپنے بیٹوں کے تاریخ الوه میں لکھاہے کہ احمد شاہ سے کھوکہ یرفوج کشی کی اور ہوٹ نگ بیے ئى ابىيىتد عار براس كى مدو كے لئے محتمر لدا يا - احمار اور مورث نگ ميں موكا

سد م

موتى ص كانتيم وي موابوتم اوير لكه حكيم رؤالله اعْلَمْ بالصّواب ه با وشاہ اہنے بیٹوں اور میند تحضوص در با ریوں ہے سائھ بنتھار سے لنظ کر شکر سے جدا ہو کراطراف دحجانب سے سیرو تماشہ میں شخول ہوا۔ انمنا ہے سپر میں ا *در بطافت او رصفانی «ین ا*نتاب *مبنظر اور زمن ی نشو دیما میں بہشت بری* متيا ـ تمام سرزمن الواع واقسام كرنگاز يگ بمولوں سے فرووس برم كا منونہ تقی-میدان کی موا ا در محبولول کی خوشبوسسے مردِ جسیمن تاز ہ جان آتی تقبی میں حبگل مر ایک بومری نظراً تی جدمکاری میں مشیطان کی خالہ اور شعیدہ بازی میں مامری کی دایری تی - لاکعول شکار بول کو اپنے دام مکریں گرنتار کرمکی تھی اور خو و اُن سَاءِ إِلَى كَاشَهُ ارنه موتى تقى يغرضكه به خيسه لما ترصبُكل من الميلتي بحرتي تحي. ہوا کی نشاط آدر نیولوں کی انبساط سے اپنے عامرس نیولی نرسماتی تھی۔ نیکن اس سرت میں نعی اپنی جال سے ہوستیار تھی ۔اور نہار دن حیابسازی سے اپنے کوشکاری كتول كىز دىسے محفوظ ركھتى كتى۔احمد شاہ كواس جا بۇر كى ا دائيس بجەپ نائتى ا دریا د شاہ بے بنریس سپرونفریج حکمرہ یا کہ ضدنشکاری سکتے اس بیرفن لومڑی سے یتینے نیوژب *جائیں*. شاہی میرنسکاریوں نے باد شاہ سے حکم کی قمیل کی اور *جیدخو نخوا*ر یجتناس دبیری کے چیمیے نبوڑ وتے مکارلوم<sup>و</sup>ی سے کتوں کو <sup>دی</sup>کھتے ہی سرمیند کو شش ر بنرزیکال د شنوں سے تسی سولرخ یا کھوہ میں گھسکرا بی جان بجانسے ۔ لیکرشکاری كتورث استراسكن وقع نرويا اورطدس جلداس كسرير ببيخ كتا-لوم طي موت کے نرشتوں کومرتائے کھٹا دیجتا اور راہ گر نرافتیار کی۔ اس مرفن برانوریدن شکاری کمتوں سے اطائی کی مٹھانی اوراکن برعمله آورہوئی بادشاہ اس درب المثل بمکورِّست جانور کی یہ حراً ت اور مہت و کیمعکر حیان ہوا اور فوراً اس کے ول میں خیال گذرا کہ یواس سزرمین کی آب دمواکی تا تیرہے حس سے ایسے نروا جانور کومبی شیرتمهت کریے نسکاری کتوں کا مدمقابل بنا دیاہے۔ با وش*ناہ سے سو کیا کہ بہ* ہے کہ میں خودا س سرزمین کواپنا یا شے تخت بنا وّں -احمد شاہ سے اینا ما فی کفتمہ قرم

ہے بیان کیا۔امرار نے عوض کیا کہا د شاہ کا خیال نہایت مبارک ہے اور گویا ایک الہاغیبی ہے جو قلب مبارک برنازل ہواہے ظاہرہے کریہ مقام مملکت و کمن کے وسطیس واقع ہے ا در آب وہوا کے لحاظ سے میر حکم مندوستان کا بہتر من گوٹ ہے ۔ مورخ فرمشتہ عرض کرتا ہے کہ میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے شہرول کی سیاحت ک ہے۔ نیکن بطافت اورخوبی میں اس سرزمین کا نظیرمیری نگاہوں سے نہیں گذرا۔ اسمقام كى خاك سنجرفى ب- برسات كى موسم ميں جومندوستان كى ايك عمدة تصاب یہاں میٹے بالکانہیں ہونی آس کئے کہ شہرسے دس کوس سے جوار تک تمام زمین سنج ہے ادر س بین لیسنده ما وه موجو ونهیئے <del>،</del> خراسان ا *در بواق کے اکثر میو*ے بہاں بردا ہوتے ہیں خواجرتمموو كاوان سئة ابنے زمانه میں زعفران امرو وا ورمبرتھے انگورنے ورضت بمی یہا ﴾ کا مے-اس زمانے میں اس شہر کا کو تی *سر رست نہیں ہے اورعا کیجاہ فطر نواڈل گا* غرض کدروشن ضمیہ بزرگوں اور در باری امیروں نے باوشا ہ کے خیال کی عره تاميدى - اخترشاه في تجوميون اوراخترشناسون كوبلًا يا اوران سے دريافت کیاکہ ممار بیررکے قریب ایک نیاشہ رہانا ساروں کی گروش سکا عتبارسے حود ومبارک ہے یا ہنیں۔ بجومیوں نے اُس کومبارک بتا یا گامل ہندیسوں نے شهروعارات كانقشه كهنجا اورائس إوشا وكملا خطيس بيش كيا ينوضك سيارول كى زقداً راور قبام كى نيك ساعت ميں شهر كا سنگ بنيا در كھا گيا 1 ور حا بكد مست اور ہنرمندمعارتعیریل مصرف ہوسے جس مقام پر کرحصار بیر متعاو بال الله الله الله

بنایاگیا در قلیل و صدمین شامی محل اور قصر تیاد کردستے کے امیرل در افسان نوج فیری کا اور قصر تیاد کردستے کے امیر احمد آباد میدر سے اور بیر شهر احمد آباد میدر سے نام سے مورم کیا گیا ۔

مندون کی کتابوں میں جو آجے سے یا پخبزارسال بیشتر لکھی گئی ہیں درجے ک

براف زمانی ین دکن کے داجاد ک کا پائے تخت بیدر تھا اور جو فرا نروا بیدری می موسی کو است کرا تھا ۔ مکومت کرا تھا کہ مار دوری ہوتا تھا ۔ داجیم میں دوری اور سخاوت میں انصاف پروری ہما وری اور سخاوت میں اس

ب ہے رہتم بھیا جا آ ایے مدر ہورکا فرانرواتھا راجینل را اوه جیم سین کی می*ش دمن نام بیرغاسًا بز عاشق جدا خ*ایخدان دو **بزر کے عشق و**حمیت ظے کرکے تیزی مل رمن 'نام رکھا ہے جیے ان کے حالات جانیامنظ رموداہی اگذاب لامطالدكرسي يختصريه كرشنج آذري اسفرائيني نيجو بادشاه كيمساتم خود احتزشاه كابرم اورشہرادراس کی عارتوں کی تعربیف میں بیش بها قصید سے نظرے اوراس کے صلے یر معقول رقم دبیرا نوام حکل کی - آونری سنے با دشا ہ سے حکم سے ملیمر ، امریکھ خاتمروح ليا درجب سكطان احراشا وسيحها الهت تكب بينجا توايني تصليف بالوشا ه لاحظ میں میش کی اور اسینے وطن والیس حانے کی اخازت مانگی بادشاہ نے کہا کہ تجيح مصرت سيرمخ ركنيبو دراز رحمته التُدعليه كے اس عالم سے تشرليف۔ جوصدمه سبے وہ محفاری موجود گی سے ہمنت کم محسوس ہوتا ہے براکسٹے ضرا سمجھے انی درائی کے رہنج س مبتلانہ کروشیخ آذری نے اجد ما دشیاہ کوا۔ بامركسني كأسممرارا دوكها اوراشي ببشول كوولا بيت سية دنجحا تومندوستان جرامر تهم اینے پاس بلا لیا۔ اتفاق سے اس اثنا دمیں دارا لا مارۃ کا محز تبیار ہوا اورشیخ آذری ر اس تشری تو بین من نظر کئے۔ ملائمرف الدین ماز ندرا نی نے جوشاہ<sup>مت</sup> الٹرکا ا درانے زانے کا کے نظروشنوکس تھا اس تعظیمے کوحلی خطیب ککے الدللنگا نہ سکے سَكَتراشوں نے جوانے كام مي حقيقت برسے كه حادد كارى كرتے ہوائر قطيعے كم ئے تیم ریکن دوکیا اور تیمیرمحل کے دروا زسے پر لفیب کردیا گیا۔ ایک وز کی گئاه اس تیجه میرمزی اوراس نے شاہراوہ علادا لدمن سے یوجیعا کہ شعرکس کا ے شاہرا دے نے جوائب دیا کہ شعر ندکور علامہ آ ذری کا نظر کیا ہواہے با وشاہ کو شو بیدر بند آیا شاخردے نے اس وقت <u>سے فا</u>ئرہ اعظا با اور بادشاہ سے عرض کیا ک یخ آ ذری اینے دطن کے دیدار کا بی دشتا ق ہے اور عرض کرتا ہے کہ اگر بادشاہ ا تفركي امازت علافرائين تواس كي تسكريه مين شيخ اسينے سابقته جج اكبّاز ازياب باوشاه كييش كسيرًكا - اخرشاً ه اس جرس اور زياده وش موا اورشيخ أ ذرى كو اسينے حنورس بالإلايشاه نفزاني كوحكروا كهالس بزار تنكه فيدمس من برمنكه ايك توله

عاندی کا ہوتا ہے آ ذری کے لئے خزانے سے سے آسے آ دری نے با دشا ہ کے عطع ا دنچھا اور اجی شاہ سے عرض کیا کہ جناب کے عطیو*ں کوخود آی* ہی کے باربرداری کے عا بزرایهٔ اسکتے بس بادشاه به منسا اوراس نے حکم دیا کہ بسی سزار شنگے اور خرجے راہ اور اجرت كرايد كے لئے شیخ كودستے جائيں۔ شیخ آ ذرى كى تمام آرزو و س كے برآ فے كا وقت آ بيكاتفا إدشاه نيه استم عبلس من شيخ كوخلعت خاص ور ليا ينج مبندى غلام بمي عطا كميرم شیخ آ ذری نے دواع کے وقت با دشآہ سے پورا وعدہ کیا کہ جب مک زندہ رہ کاہمر نامے لى تصنيف مارى ريك كاچنا مخيروجوده بهن نا مرسلطان بهايون شاه بهنى كے عهد مك شيخ ندكوركي تصنيف بيه وربعد كحالات الانظيرى وسنامي اورد يكرشا عود لے نظم کئے ہوسے ہیں جوزوال دو لت مہینیہ تک موجودرہے۔ بیف*ن خود برمت شعرا نے* یماں کالیس تناب میں تصرف کر دیا ہے کہ خطائبہ کتاب کے چند شعروں میں ردو برگ رکے تام کتاب کو اپنی ہی تصنیف قرار دیریا ہے کیکن ان اشعار سے سن و نوبی مين جوبام الملاف سي اس معاف يه يتدع تاسي كركما ب عن الساراكيا نماعریٰ فکرکانیتجنیں ہیں۔ چونکہ آذری کا حال اس قدراس کیا ب میں آجکا ہے مناسب يسب كم تقوير عالات ان كتفييل كرساته لكهدست مائيس شيخ أورى لين وقت كا تشهور شاعر اورفهم و فراست و رد کا وت مین شهور آفات تعالیات فیس شیخ آ ذری شیخ صدرالدین دوراس کے ساتھ الغ بیایب مزراکی الما قات کوشبر مقدس مطافر موے مرزا فشغ صدرالدين سے يوجها تھا رائلص واس سن سے بوا فسٹر شنے جواب دیا که ده روانس جون جس کا إ ملاصا وسے سے مزرانے جواب دیا کہتم و ه نہیب مرح اس سلتے کہ یہ تفظ صا دسسے کل عرب میں منقول بنیں ہے اپنے بیگ نے اس کے لجد نیخ آذری سے یوچھا کہ تھا رانخلص ازری کس مناسبت سے ہے شیخ سنے جو اب دیا کہ نفت<sub>ی</sub>راه آ فرمیں پیرام دا ہے اس سے اس کآخل*س آ فری ہے مرزانے جواب* یا کہ تمشاع بیثیر ہنیں ہوجس ازر کا تم ذکر کرتے ہواس کے اول حرف کو ضکہ ہے ناکہ فتحہ شیخے نی البدسیہ جواب ذیا کہ اہ آ فر کی وال عرصے تک ولت وخواری کےعالم میں رای بهان تک که اس کی میتی دو تا جوگئی لیکن میراست ادراک و شعوره ل بوا اورسیدعی قائم ہوگئ مزاشنے کے جواب سے بیدخوش ہوا اور اس کوانے مما جول

یں داخل کریے ان کوا نغام واکرام سے سرفراز کیا کراتھا شیخ پر ٹردھا لیے ہیں تھون۔ غالب أيا وداسفراين سطح فباز لطيلح سننتح كمرجج اكبودنيادت آستاً خزيوا صوابلت اليشاليولي مع فيضايب موكر مندوستان تشركيف لاستط اورسلطان اخترشاه سسكي در بارسي ماضرودے ۔شیخے ادشاہ کی رح میں ہمت۔ سے فیصنیاب ہوسے ہا وشاہ سے نشیخ کو ملک استعرا کا خطاب دیا ہ<sup>و</sup> ولهن كي مجست غالب آكى اورجبيها كه نذكور جو اشاً ميزادهُ علا وُالدين كي كوشش سيم سے اسفراین روا مز موسے یشیخ اسٹے وطن بیٹیے اور ایفوں سنے اسفرائن میں بہت زیادہ خیرات کی اسپنے وطن میں بہت سی سرائیں تقمیر کر ایس اور عبادت الى مين شول رسي يهال تك كولا ميرسي نوت موسى -ا خزشا دیمنی <u>نے ع</u>اقبت اند<del>یشی سے کام لیا</del> اور حاکما نِ مالوہ کے ارادوں اور خواہشوں کے خلاف ایس نے تصد کیا کرنصیر فال فارو تی حاکم اسپرست قرابت كاسلسله بيداكرس اوراس كى دختركوايف فرزندشا بزاده علاوالدين عقدیں لائے۔ بادشاہ نے عزیزخاں نامی اینے ایک مقرکب درباری کونفیظاں کے اس روا ندکیا دوراس سے منسبت کی درخواست کی نفسیرخال شالم ان الوه سے برطرف فالف اوراي علك فانديس كي طف مع وميشه فيرطنس رجناتها وإ دشاه كار بنا) كو بهت برى مغمت بمحاا ورحبن عروسي منعقد كركے شالم مذطر يقير دختر كواحرا آباد بدير ردا نه كيا- سلفان احمارشاه سفيعوس كوبيرون شهرايك إغ مين آمارا أورشهريس م پُین بندی کریے دو تھیننے کا مل حبن بخشرت میں بسر کئے ہیں رت کے بعد بادشاہ نے ما مِن مِن عُروس كوشا فرادسه كيموالدكيا - اس بشن بخوسول كامقرركرده نيك کے انتتام کے بعد با دشا دینے ایک دوسری محلس عشرت منتقد کی اور ملک کواپنی ادلاد براس طرح تقسير كميا كه رام كر- ما جور - كلهم اور برا رسكيم تت معصم الراده مح فال عنايت كيص خزاده كوس طف روا زكميا شنزاده واؤدفاك أنا تُدانيا بعنايت كركة لشكا مكالمك مستعناكها اوليفقي امراكه ايك كزده كواس كيمسا تحدكميا اورشا فبرادئ علادالدين فرزندا كبركو اينا وليعه برمقرركمياً سب سے مید شے فرزند شاہرادہ محی فال کوٹرسے بھائی کے ساتھ شرک شاہی بنا نابریوں سے ایس می تفق رسینے ادرایک دوسرے سے مخالفت مرکز سنے کی

بخت تیسیں لیں اور اس کام کو میرمگن طریقے سے بہترین طور پرانزام دیا ۔ اخترشاہ لے ن بهرى ملك لتجاركودو بنزارى منصب دار بنايا دراست سيد سالاردولت آباد ے آخریں بڑی شان وشوکت کے ساتھ اس طرف روانہ لیا ا درحکر دیا کہ کوکن کے حَصَدُ ملک کو باغیوں ا در سرکتنوں کے وجو دسنے ماک کود۔ لوکن دریا کے عمال سے سال برواقع ہے با دخناہ کا حکم تھا کہ اس میزمین شے راجہ جہا بنی بسا طرسے قدم آگے بیر ہاکر فقیہ وفسا دے بانی ہورہے ہیں ایکدم تنباہ وہر باد ارد نے جائیں ۔ خلف حلن بصری نے احکام شاہی کے مطابق کم بہت باندھی اور تھو کئے یمی زمانے میں تمام مرکشوں اور باغیوں کا بہتارین طرسیقے پر علاج کریے ملکہ خاشاک ونسادیسے یاک وصاف کر دیا روسیقے اشپر فیا*ں اعقیوں پر لاد کر با دشا*ہ کی بارگاه میں روا ند کیں احرشا و بهنی خلف حسن بصری کی کارگزار نی سے بی دوش ہوا اور استضعت فاص کمربنداور شمشیرمرضع مع دیگر عنایات شاہی سکھ سے تبرکسی جبنی فرا نرواً نے اپنے کسی المازم پرنہ فراسے شخصے مرفرازکیا -ن بصری نے اخلاص اوراعتقاد کو اور زبا وہ اظاہر کرنے کے وجوتنا بإن گجرات کے قبضے میں تھانتے کیا سلطان احرشاہ گجراتی نے یہ خبر اسینے فیزند طفیرخاں کو تجزاتی فیچ کے ساتھ جزیرہ کھائم کی وانسپی کھے ہے روا نہ کہیا له سنفهی اسینے فرزند شا بزا دهٔ علا والدین کوظ روا زکیا۔ دو رون شا ہزادے اس فلیج کے کنارے جو جزیرہ ما تم میں واقع سیے فروکش ہوسے اور ان میں سے سی کو جی خلیج کے عبدر کرنے کی حرات مزہوتی تھی اس مقابلے کوزیادہ مدت گزر آئی اور شاہرا دہ علادا لدین کوئن کی خراب آب دہوا سے بیار ہو گیا شاہزادہ چند منزل بیجیے واپس ہواشا بزرادہ طفرفاں کومو تع ل گیا اوروہ فلف مس بھری کے مقابلے میں صف آ را ہوا ۔ط صف تمکن سیا ہی جو بریب تریب آباد ہونے کی وجہسے ایک دومرسے کو ہیں بھتے ستھے ایس میں گھھ سکتے اور تقریبًا دو *برارج*وان نزرا مِل ہوسے جنگ کے دوران میں خلف حسن بصری کا بھائی صین کبن جس گیراتیوں سے ہاتھ میں گرقما رموگیا اور دود کنی مرد ارتیرسسے مارسے سکتے ان واقعات کی بنا پرد کنیوں کو فائزتشک

"اریخ نرسشت ٤٣٤ ہوئی اوران کا بیشارمال داساب گراتیوں کے اِٹھ آیا ماریخ محمد د شاہی میں میں نے دیکھیا ہے کہ شاخرارہ علاوالدین بھی اس مهم میں حلیّے مردا نزکر رہا تھا ایکن چونکہ فتح کا ہونا خور ابنى سى ادركوسشش مرمو توف شيس سب شا بزاده بمخ سنة ومجروح بوكوسف وبعبري أما تقدران جنگ سے عا گابر كيف سلطان اخترشاه سفي خرع كنير اورايني نوج جمع كرات يرحله وردداس طرح سلطان احترشاه كجراتي بجي مرعظ ويشان كے ساتھ حریف سے مقابلہ كرنے كے لئے روانہ ہوا سلطان ہمن نزاد نے محاصب مے التح انتخابا اور دشمن کی طرف آگے بڑھا و دنوں فرما نروا ایک دومیرے کے مقابا میں مت کے نوکش رسیے اور ان میں سے کوئی بھی جنگ پرسبقت منیں کرما تعامیا نتا

علما اور فشنلا در میان میں آسٹے ؛ درا بھوں سنے اسپنے وعظ ویندسے دونون فرازوا کو ل كأتش فنب كو تُنشُراكما ادريه طع يا اكه دير كنات قديم زمانے سے دونوں كے قيفیہ

س ہی ہرایک نیس مراکتفا کرے اور دوسرے کے ماک مرطمع نکرے اریخ العی میں ندگورہے کہ سلطان اخمار شاہ بمنی بیٹے گھراتیو بکی نکرمیں رہتا تھا اور جوشکست اس کے نشاکر وجزیرہ مہائم میں ہوی بھی اس کی وجے سے اسنے دل ہی ل میں ہیج وتاب کمآ ما تھا یہاں ت*ک کاشت ہے ہی میں اسے*م ملوم بواكه فانتح كحوات كافرزند

فعمود فالكسى دجسس ملك بمزبا رمضتيمت اخترشا ديے اس وقع كوننيمت جا فااوراس كم نشكرتشي كي در مبلد سي مبلد أس مدير بيني كيا سلطان احترشاه تجرا آن يبي وها واكر كام طرف ردا مزداا ہل دکن نے واپسی کو بہتر جا ٹااور چار منزل واپس آسٹے ۔ گجراتیوں نے بھی معاددت کی ارا ده کیا اور دریائے آئی مح کمنارے خیر زن ہوے حاسون ہوا کے اور ابنوں نے فردی کردکھینوں نے ملیٹ کریے قلی تنبو لرکا محاصرہ کرلیا ہے۔ گجرات کے! شندست بی معار مرکور کی طرف برمسعے دونوں لشکرایک دومرسے۔

یں منف آرا ہوسے - اور ایک دن میں سے شام کک لوا اُن کا یا زار کرم رہائی ورمیان میں راستہ ہوگئ اور چونکہ دو ہون صاکر صلح لیٹند تھے بغداس کے کہ خرف سلح درمیان بر است این است است ملک کودالیس سنتے محاصرہ تننبول دوسرى طرزست بيان كياب عيس في اختصاركو مدنظر كه كرطول سيرم سا در اسی تدربیان براکتنای اسی سال اخرا با دسیدر کا قلو چوجوسنے اور

البج درشت 11/1 جلدسوم بتحريب نتو بوراتها تباربواسلطان احترشاه بوازم شكريجالايا الوراسي سال ايية يخ شيرخا ل كوس يني نود احرّ شاه كيم حكميت سلطان نيوزشاه كا گلاگونث ديا تفاایک برم س گرفتار کرکے قتل کیا محسلے میچری کیں ہوشنگ شیاہ ما لوی نے ابرائے کو ، اور ر اختلاف سے فائد واٹھایا دو نرسنگھ کے ملک پریشکرشن کی نرسنگھ لوا اُہمں کا ماکس موشنگ شا ہ کے قبیضیریں اگیا سلطان احمرشاہ نے اس نواح ہے لن*نا کشیری نصیرفان در سیان میں داسطه دا در اس نے دویؤں فرما نروا کول ہیں جناک* منهونے دی بڑی گفتگو کے بعد یہ مطے یا ایک کھترلہ بر بوٹنٹک کا وربرار رسلطان حرثناہ کا ہے اور اس طریقے بران میں مورو پیل ن ہوا جس کی بابندی بردو اون۔ یس کھائیں اوراسینے ماک کووابس ہوسے اسی درمیان میں سلطان احراشاہ نے تارکا نہ مفرکیا اوربہت سسے زمینداروں کوجہ شا ہزارہ وا وکوسسے مکھٹی کررہیے ستھے قسل ینے لک کووائیں آیا بادشاہ سنے احرا کا وبید جس كي صوريت بيں بادشاہ ليے حضرت ختم المسلين صلى الشيطلية المرصكم كونواب بيں ديجھا تفا بائخبزار تنگےنقہ ئی خاص ان کی مصافلے کے لئے درہیں ہزار اننگے دوسے کے کئے عنایت کئے سیناصرالدین کا گذراسی دن ایک مقام برہوا جاں شیر ملک بیٹھا ہوا تھا سیوسنے جا کا کہ اسی طرح سوار *اسکے سامنے*۔ رُرِعاً لی*ں شیرطاک کو ناصرالدین کی یہ ا*دا بیندند*ا کی اور اس نے حکی*ر دیا ک*رسید کو* سے آتار لیاجائے سیز ناصرالدین کوغصہ آیا اور ابھوں نے اوشاہ سے ے کی ہے اوبی کی شکا بہت کی بادشاہ نے ناصرالدین سے کہا کاس ط<u>المے ک</u>و خالدرَّسِكِيرول كے حوالہ كو- بادشاہ احراء بادبيدر مينحاليك دوزا فرشاة تخت مكومت ير بیٹھاتھا اوراپنے امرا کوخلعت دیجزاتھیں ان کی حاکیروں برجانے کی احا زست دسے رہاتھا کر شیر مک با دشا ہ کے حضور میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کواس کی بے ادبی جو اس ئے سید کر بلائی سے کی تقی یا دو کئی- اوراس نے شیر ملک کو قصار نام ایا۔ لاتقی کے پائوں کے پنیچے یا مال کرایا۔ احترشاہ بہمنی کی حکمانی کو ہاُرہ سال دو جینینے کی مت گزری بادشاه بیار بودا در ششه ریجری میں نوت بواکتے ہیں کراخیرشاہ لینے

ر المسنے میں مشائنے اور درویشوں سے ہمت اچھا سکوک کریا تھا اور ہمیشہاس گروہ کا

شتاق رہتاتھا اسی زمانے میں شا دینمت اللہ ولی کے ارشا دا در ان کی کرامٹ رکے فيشيخ جبيب الشصنيري كوج شاه نغمت الشدكے خاص مريدوں ميں شەسىتخاڭخەر نے کی *درخواست کریں شاہ تغمی*ت انڈینے وتكريم كى اور لمك تطب الدين كوج شيخ كے مريد سقے دكن رومان اورا كمة باج سنردوا زود كوشهصندوق مي ركوكر ملا قطب الدين ك ميرد كما كرما يثناه لی نظران پرٹیری احْرُشاہ ا ن کودیجھکر حیلا یا اور کہا کہ یہ و نواب میں دیکھا تھا اور اس نے مجھے لی سنرونا یت کیا تھا یں نے اس باج کی وعیت کا حال آج تاکھی ہے منیں بیان کیا اگراس قسم کا آج استخص کے بحراد آیا ہے تو میا ے ہتبیرل عائے کی ملاقطب الدین با دلشا د۔ بااورشا دنغمت التُدولي كي معاكمي اوركها كرشيخ سف نسوا يك فلات اليخ سيراس وقد رركوتم تك ببنجالے كام ت به دالموی اور محد مواج ىلطان اخرشاه سى منقول ہے كہ يە تقر*ىريىن كرمجيرا ك*ي الله طاری هوی در انکل شحیر هوکرمیں سنے اسینے دل میں کہا کہ اگریہ تاج ا دوازوہ ترک ہے تواس میں شامک مشبر کی گنجائش منبس سے ملاقطال لدین فیق سے دریافت کیا اور کہا کہ اسے با دشاہ اسینے دل میں خطرہ نہ لا بہتا ج سنبدوازدہ ت ہے اور میں وہی خص ہوں جس نے ولایت بنا ہ کے حکمے سے فلال تاریخ عالم خواہ بیں الماریہ اج دیا تحاین کمامنارب ہے اس کے بعدمولاناسے بنظیر ہوا اوران کو ا س بنها كزنسندوق كوكنولاا ورتاج كومس فسعنت كا ياكزاسے اينے مرير كوليا شافغرليند أوكواينه إئتسسه اس خط سي عظيم الشان شها لبارين احرَّز شاه ولي كے نام ـــــ ياد كمياتها با دشناه نه حكم ديا كه منبرو*ل پراور فرايين بي ل كه نام سے ب*كالا اور لكھ اجلسے

الخلشاه نے اسی سال خواج عا دالدین جستانی اورسیف الٹیزسن بادی کوشاہ نعمت الڈ کی خدمت میں روانہ کیا اوران سے درنواست کی کداینے کسی فرزند کو دکن روانہ فراویں۔ مفرت شیخ مصرف ایک معاجبرادے شاہ فلیل لندنا می تنفینی کو اسینے فرزندگی مفارقت گوارا من ہوی اور اسیے پوتے میر بزراللد بن شاخلیل سند کو دکن روام کیا۔ سیرصاحب کے درور کی خبر پینی اور بادشاہ نے خاصے کی مالکی میرابوالقاسم جرجاتی مے بمراه روا مذکی میر بنورا لنگ والی بدرس پہنچے اور بادشاہ نے تمام شا ہزادول اور اميرون كيساغة شاهصاحب كارستقبال كبيا اوران كرتنظير ذيحرىم كخ سائحة شهرتين لے آیا آدر حب مگرکشاہ صاحب سے ملاقات کی ویاں ایک سلحد بنا ای ایک ترب رہ موره بغمت آباداً با دکیا میربزرا نند کو ملک المشائح کا خطاب دے کران کوتمام مشائح اور برزاً دون تی کرسید تی کسیو درازرجمهٔ الترعلیه کی اولاد برجی ترجیح دی احدشاه سنے اپنی مِینی کامیریورانندسے عقد کیا سکام میرمین شاه تغمت انندولی کے یا ناصلے فرون میں وفات يائي شاه طيل اللهجي ديكر مخدوم زا دگان شاه مبيب لله وشاه محب للهركي دكن مين تشريف لائے شاه جبيب الله اسلطان احرشاه سے درشاه محب كندشا براده علاد الدين مے داماد ہوسے شاہ طیل اللہ بیدانی واکرام سے فیضیاب ہوکرایتے وطن روانہو سے بعض مورضین ت<u>کھتے ہیں</u> کہ شاہ صاحب ندگورد کمن سے اسینے وطن مذروا مذہوسے اور ہندوشان ہی میں فوت ہو ہے ہرحال اس قرابت کی دجہ سے شا خلیل السُد کی اولا د د منایک اعلی مرتبون بر فائز دری شاه جبیب التند امرا کے گروہ میں دافل موکر قصر بہر کے عاگیردار ہوسے نیانخ جوفانقاہ کہ قصبے کے اہراس وقت موجود سے وہ بعضوں کے دیک ان سے بھا ٹی شاہ محب الٹرسے لئے تعمیر*ی گئی تھی شاہ محب لٹدنے بار ا*م برسلموں سے جها دکیا بھا اس لئے احتر شاہ نے اُن کوخطا ب ولقب سے اخزشاه بمنى كے زانے میں بيركي اک اشندے كے ياس ك لتاتها جووفا دارا ورمق نتناس شهورتها اتفاق يسيئاس تخص كوايك واقعه میش آیا اور ده رویب کامحیاج بوا مالک نے کتے کوایک دوسرے شخص کے ما<sup>س</sup> يين ركها اور تيخص كتے كو بمراه ك كرتف بگنجوڻي روانه جو اتفاق سراستين

161 اس کا دھمن لااور فرصت یا کراس نے اس تیمشیر کے دار سکتے اور چند زخم لگاگر ا نزدیک شمن کومرد و کرویا اورخش نوش روا نه جواکتے نے دورسسے بیرتالم ما حراد یجیا اوردوراا وردتمن کے قریب سینی اوراس کی تلوار کے داروں کو لد کرے طبر بطرور بھی مکن ہوا پنجوں اور دا نتوں کے زخم سے اس شخص کو ہلاک کر دیا اور والسین کو مرتش و قریب آیا اوراس بی تعوری جان یا تی کتے نے سراس سے یادک برطا اوغموال لے دیا ت کا اخدار کرنے لگا اس خص کومعلی ہوگیا کہ اس کا قیمن مرکباہے اس لئے تتتے بربڑی صربانی کی اور ایک قریب کے گا دل میں اپنا علاج کرنے اور زخموں کریا غرصنے یں مصروف ہوا چیزوبوں کے بعد اُسے معلی ہوا کہ وہ اس زخرسے جانہ ہونے والا ہنیں ہے *اور روز بروز اس کاحال بدتر ہوتا جا تا ہیے جنا کچھاس کیے نو*دائیے ظم سے ایک رقعہ کھا کہ اس کئے نئے میرے ساتھ اس طرح کی و فا داری کی ہے اور یرے دشمن کواس طرح ملاک کماسے عرفت که تمصار سیے ذسمے تھا وہ ا داہو گیا اور اب قچے اپنے رویبہ کا دعویٰ بنیں ہے میں نے کئے کو ہی رصا مندی کے ماعق رخصت كياجانسيئه كداس كويزار دوستول سبسے بهترجھ اور اس سسے غافل رہو التنخص فے رقعہ اپنے قلم سے لکھ کو سکتے کی گردن میں آ دیرا ک کردیا اور جا بزرکو اس سکتے مالک کے ماس روانہ کر دلیا مالک نے جیسے ہی گئے کو دیکھا ش*ھیے اور خفن* ہے ہت<sup>ا</sup> ا ظاہر ہوسے کئے کو جو تہ سے اواا در کہا کہ تونے کے کوکوں میں بے اعتبار کردیا گیا اتحا وقت بے اب ہوکرزمن برگر طراا ورمر کیا ما لک نے اس کی گردن میں کا غذا ویزان عی*ما* ادراسے کحول کر ٹرھا اور فقیقت واقنی سے مطلع جوا ادراس کی موت پر اس سنے "اسف کیا اورشہرکے باہرایسے دنن کردیا قرض کے روسیٹے اور نیزانے ایس سے ودلت فرچ كركياس كى قبرىد ايك كىندىنوا يا جدابتك وودساس ـ ملطان طاوا لدین | علاوًا لدین فے ای سے مرفے کے بعداس کی وصیت کے طابق بن اخرشاه بهنی ۔ اتحنت حکومت برتدم رکھا اور اسینے بھائی مخرجان کی بہت زمادہ فاطرداری کی اور السی کھوڑسے فہتی اور عمرہ ماکی عنایت کی دلاور فاں افغان جواس خاندان کا نامی امیروکیل شاہی امرخواجہ جہاً انرَّباً د*کاوزمر*کل مقرر م دے! دشاہ نے نوا حرجها رکوامور سکطنت میں بہت طاقتو رُبن ادیا۔

- *ایغ نرش*ته

با دشاه نه عادا كملك عورى كوجوكين سال اورخا ندان بهنى كابرًا معزز قديم مكخوارتها اميرا لامرامقرركيا اوراسسے شانزادہ مخرفاں اور فعاج جماں کے ہمراہ بیجا بگر کے فیرسل باشندوں کی *مرکو کی کے لئے جنوں نے پانچ سال سے فراج مذا دا کیا* تھا روا نہ کیا کیا ٹو*گ کہتر کے جنگ میں بنجا ترا خت* و ناراج میں شغول ہو ہے بیجا نگر کا *راجہ اس ا*فوج کے نے سے بیجد سریشیا ن بردا اور ہیں ہاتھی اور آٹھ لاکھ ہون اور دوسور قاصب بوٹریاں در دیگر نتحا نگف شاہزادہ مخرخاں کی خدمت میں روا مذکے اور اسے سے د ایس کردیا۔ شاہزادہ حوالی مرگل میں منیجا اور دکن کے بعض فتنہ بر دازوں نے شاہزا ہے۔ ے کہا کہ ملطان روم نے تھیں شمریف لطنت کیاہے بہتریہ ہے کہ لطائل دالہین ان دد باتوں میں سے ایک کوافقا ارکرے یا تو تھیں سندشاہی پرائیے بدلویں بھساک تھھارسے مشورے سے کاروبارسلطنت کو انحام دسے یا ملک کے دوجھے کرے ا مک <u>حصے برخود حکومت کرے اور دو مراحصہ تمقار کے بہر</u>د کردے اب بہتریہ ہے کہیں آبا م روا درنصف ملک برقبض*د کرسندگی کوششش ک*وشا فراد و مخترخان ان شکارون سیم فريب مي أكيا وراس في عاد الملك غوري اور فواح جراب كواينا به عنا ل بنا على ال دویو*ٔ را دیروں نے شا ہزاد سے کی راسبے کے سے اختلاف کیا ج<sub>یر</sub>خال نے بیٹی* تا *رامیوں کو* فتنزیددا دوب کے مشورے سے قتل کیا دور بیجا بھر کی دولت سے نشکر فراہم کرنے کی تربیرین کرنے نگا۔ شاہزادے نے نوج عمیم کرلی اور مدگل رائجور۔ شولا پورا ور لکرکر کے ، ا نیا قبصنه کولیا مسلطان علا دا لدین عها دا لملکِ غوری کے قتل سے بیحدر مجیده مردم اور لهاکداس نے جارے اسلاف کی خدمت کی تھی اورشل جارہے باب دا داکے تقا ایستخص کو بلاک کرنا مهارک نه بهرگا با د شاه نے خزانے کا دروا زه کھولاا وربشکے درمت لرسے بھائی مسے نوٹے کے لئے اسپنے یائے تخت سے روا نہوا دویؤں کشکروگل مقابل بمواا دران بھائیوں میں ایسی خونریز اطائی ہوی حب کی نیٹیشکا ہے۔ أخركارفتح سلطان علاوا لدين كونضيب مهوى اوربهت مسهوه اميرجو اس فتسذكا بعث بونے کی نیبت سے گرفتار ہو سے شاہرا دہ محرفاں اینے بندراز داروں كرسا نق جنكل اوربيا أروب مي آواره بوابارشاه بيدروابيس آيا اور بافي فساداميرون كي قصور معاف كرسك ان كوا زادكيا اور مها أي ونفيعت المميز خط لكها اوربسلي اور دلاما *جلنصوم* 

ماماا سیرے خامصے کے گروہ میں شامل ہوجا نا میرے ملازم تیری حفاظت یو اسے طور پر کا ملاحداً رخود بھی دستورا لملک سے آزر دہ خاطر تھا آسی دان عرض حال کرسٹے کا بہانہ اس سے اِس بنا کا اور ایک ہی ضرب خنجرسے اس کا کام تمام کردیا شاہزادے کے سب اشارہ اس کی عایت سے لئے تیار ہو سکتے اور اے کوئی فقد دیمیخاشاہی بارگاہ میں شور بلند در اشا نرادہ کا یوں با ہے کے **یس میٹھا ہواتھا باوشا** يمة ونوسخقيق ما ل سمحه ليميا برنگلا، وروايس أكر با دشاه سيم كها كذلان لاحدا ے جوز کی گخوار ہے دستورالملک کومیاس سے حال بر توجہ منیں کر تا تھا اور آج اسے گالی ں دی ہے ہم آر کرڈا لاسپے میرے لازین نے سلاحدار کو گرفتار کر کیا ہے اس کے بارے ار ہوتا ہے سلطان علاؤًا لد من سی توقیل زرکہ ناتھا اور بھیریہ کہشا ہرا دے کی وسيجل بوسي مفارش أتى حى با دِشاه سي سلاحدار كن نظر بندكر في كا حكم دما اورمقتول کامنصب میا برمن الله د کنی کے جواس عهد اور تھیرعهد فیروز شاہی-تقے سپرد کیا گیا سنگ ہیجری میں ادتیاہ کی سگرز میں المخاطف ملکہ جہار ینے باپ نصیرخا ک سے شوہر کی کم تد جئی اور زیبا چیر ہ کا حال بیان کیا اُٹرکایت ں نصیرخا ں سلطان علاء آلدین سے ریخیدہ ہوا اور اختر شاہ گجراتی کی رائے کے موافق مرار کو فتح کوسنے کا اما دہ کرلیا اور برار *سکے امیرو*ں سے پاس نفید طور برتا سدرو<sub>ا</sub> مذسکتے اور ان کو ے کی طمع دیچرا بنی موانفت کی ترخیب دی - ان امیوں نے بالاتفاق ہے-*رخو که نصیرفال حصرت عمرفارد ق چنی التٰدعنه* کی اولاد سیں سبے *اگر ہمراس کے دشمن*و ل لے مقانبلے میں ملوارا مٹھائیں گے توشہد یا غازی ہوں گئے ان بوگوں نے منایب انلاص وعقيدت آميزع بصنه نضيرخان كيايس روا نهكيا نصيرخان بلاتوقف ند لشکرادر دوبزار سوار اور بیا دول کوجهان کی مدھکے سکے راحہ کونٹر واٹرہ سکے ماج آستي وست ستف بحراه ليكريواد يرحله آورع دابرار كفكحوام اميرو ل نے اوا وہ ك مرتشكر رار نواج جهال كوگر فتار كرشے نفد ينا ال كے إس روانه كرديں فان جهال ال ارادون ستصطلع بوكيا اوروبإن ست فرار دوكر قلوتر فألهين بيناه كزس بردا - فان جهاب ساری مقیقت سے ہا دشاہ کوا طلاع دی اُور کہا کہ بیاں کے امیر نصیر خال سے مل۔ ہیں اور شہرس اس کا خطبہ وسکہ جاری ہوگیا ہے اور قلعہ تزالہ کا شمنوں کے محاصر کا

تبنوسوم

سلطان علاوا لدين فيمجلس شور كامنعقد كى ادراميرول ست دلسنه طلب كى كنى الرسشي امهروں کے معتبر گروہ نے کہا کہ اس جم کا سرانحام دینا خود با دشاہ کی توجہ میز خصہ ہے اس میرس مریم وقت اس ملک براشکرش کرس کے توکیرات اور مندو کے فرما نروا اور کونڈ وارہ ک سب نصیرخاں کی مدیرتیار ہوجائمیں گئے باوٹناہ کوان کی تقریر کستے ، ن کے نفاق کا پتھا گیا اوراس نے اس محلس میں خلف جس بھری کا کے انتحارکا وراشکا دولت اس بهم برنامزد کیاخلن حسن بصری نے جداس خدمت تو قبول کیا اورعرض کیا ک لخزار والبيموشائري اطاعيت ادرعاب نثاري كرسيفيي كوئي مذربنيي سيرليكن اراكىين ھائىتى بىر كەمزىر؛ جها ئىركى ئىكسىت كاسلى سىب كېنى دوسىشامىرون ب وحسدہے یہ لوگ مبنیں جا ہستا کہ ہارسد بھا میوں کے اِنترسے بن کو یہ لوگ غریب کتے ہیں کوئی فایاں کام انجام بائے اگر اوشا چغل میروں کو فاصفہ میل کے سابق میرے ہمراہ رو اندفرائے اور کوئی خبشی اور دکنی اسیرسا تھ نہ ہے تونداکی مداورشاہی اقبال سے امید سیے کہ میم کامیاب رسہے گی ! دشاہ سنے دکنی اور حدیثی امیروں سے متنوره كمياميان من التربيف جواس جاعت، كيرسركره وسنقيم خيال كمايكه يا بست. برزي ب مے میلے فریبول کی جا عت بطور مقدر رہ انہ کی ۔۔۔ اگریة *لوگ چورکام کوسکیس توفه والمرا* دور منتود بادشاه ان *کے عقب می<sup>ن</sup> ازمیسا*نان کلوا نوت سنة بين نبراد نعل تبرأ نيازو ل كوجرسب خامة بيل مي شائل سقير نلف بسري سكرسا تتم مدانه كيا - ان سيملاد عربى اميرون كريمي من سي ست ببنس سلطان فيروشاه كالماكة احرشا وبهني كرتربيت يافته تنفئ اس ندمت بريامور كيا الففد خلف من بيهري <u>سِلے ہیں ج</u>اصت کے سابقہ دولیت آباد آبا دوراس ٹراج <u>سے ت</u>ام دکنی اور بیشی اُمیسٹول کو بابجار بسكام فافطت فندرنها تجرات اور مندوك مرحدون لير مقرر كرسكهات بزارارك أشذهراه بنئ شان وُسُوكت سنه برارروا مه بوافان جهال بعي موقع اكر فلعه تر فالهست كلا و دخلف من بنبری کے استقبال کے لئے روا نہ جو اقہمنہ چسکر میں ان وو نول میروں سف للآفات كى فلەن من بصرى نه بعض دكن اميرون كوجواس كى جهواد سىتى البيميوراور للايدرمداركميا يفلف بسن بيسرى سفردكينون اورمبتنيون تواس غبث منغه ركرستفم تود يركنه روجيتيكركا جونفعه يرفال كالشكركاه متمارخ كميا اور رومبيتيكريب كماشه يروخل ميرسهم

ہنگ ہدی غریبوں کوفتے ہوی اور نصیر فال نے اس شکیست کواپنے لئے مب ارک ويجه كروه يتكري كوج كبا اور جلرس جلربران يورجلا كيا اورات كمع كرفين شغول ہوا خلف من بصری نے اس نواح کو نصیر خاں کے فیفنہ سے کال لیا اور فودمجی را نیور گیا نعیبرخاں حلے کی <sup>آ</sup>اب نه لاسکا اور قلعهٔ کنگ بیں بناه گزیں ہوا خلف جس بھری نے الشاكو فارت كيا اوراس شهرك دولتمن ول سيب شارز وجوا براوتمتى كمرس على كے اور ملک ظائرلس كى فارتكرى ادر تماہى كے لئے روانہ جوا خلف حس بقرى ا بنا كام انجام دسے كر مير بر إن ليدوابس آيا اورشا بى عارتوں كا حلاك لينے دكر في اليس ماننے کی تناریال کرنے لگا کیکن رات کا ایک مصر گزراتھا کہ کوچ کرکے اس نے دفتہ تانگ کی طف علم کیا اور حار ہزار سواروں کے ساتھ اس نواح میں پہنچ گے تصیرخاں شمن کی کمی اور ان کی خستگی اور ما نمر گی کا خیال کرے بارہ سرزار سواروں اور بے تاریبا دوں کے بمراہ مرلف سے نبرداز ما ہدنے کے لئے آگے بڑھا تلعے سے ددكوس ك فاصله يردو لذل كرو مول كامتقابله موا ابل خاندليس كوشكست موى ادر نفسیرخاں کے بہت سے عتبرامیرا در برارکے باغی امرامعرکہ جنگ میکام ہے۔ فلف من بصَرى متراعتى ادربست براً توسيًّا بنساته ليكركامياب وبإمراد احمرًا بإدبيدم روا نه ہوا با دشاً ه تدرنشناس نے شا ہرادہ کا یول کو تام امیروں اورارکان دولت کے ہمراہ چارکوس استقبال کے لئے روا نہ کیا اور شہریں کے آیا اوشاہ نے فلف راجری فاعت خاص ا در بیند زنج برنس اور شمشیرادر کمر بندمرص عنایت کرکے اسرسے دولت آباد وابس حاني كاحكم وياسلطان علاوالدمين في انسي طرح دومسر سيمني ببول ولواد تي تفعير اور جا کیرسے سرفرار زما یا اور شاہ قلی کوجس نے اس معرکہ میں بوری مردانگی دکھا ای عنی این بینی دی اور اُست داما دی میں قبول کیا اور بیمکر دیا کر مجلس بی وَطَالْسِیِ اری بس با دشاه که داست ما نب غریب روی اور بائیس طرف دکینون اور عبشیوک گروه بسيئة رسلطان علاوالدمين كي اس عنايت سب دكينون اورغ بعوب سك درصيان فتنخيز عداوت بيدا بوي دآج مك قائم سب اس كانتخديد جوا كرمب كبيمي دكنيول كرموة وطلب النول نے جی کھولگوٹریٹ کشی کی سیم جس کا تفصیلی بیان اپنی اپنی عَبِراً کِسے کا اسی زانس دیدراسے ماکم بیجا گرفے اپنے ایکان دولت اور بر بہنوں کے ایک گروہ کو

-1642 مجلس شوری میں تمیج کمیا اور ان سے کہا کہ تمتا را کڑا کک کا ملک اور عسونر میں شالم ن بمني ك ملك سي براسي اور جارى فيع ببى ان كوشكرس اور جارى آرن می ان کے مال سے کسیں زیادہ سے اس کا کیا سبب ہے کراوائی میں غلبه اكثراضين كوم راس الاجمان كي إجكذار موسلة مي اركان دولت یں سے بین نے کہاکہ جاری ملتدی کتابوں میں درج ہے کھنافے تیر ہزاریں مسلما دن کوہم مهند نه ن بر نا لب اور مکمران کیاہے ہی دبہ ہے کے مہند اکٹرا قفات مغلوب ہومبائے ہیں ببننوں نے اپنی دائے ظاہر کی کومسلما بزر کی فتی کے دومب میں اول یا کدان کے محمور سے مان داراور شیست در تے ہیں ہارے محرف عیولے لم قت دور انکن برت بن دوسرے یا کونشکر بمنییں تیرا فراز مبت ہیں اور ہارے نظرم ایسے وگ کم ہیں انداد پر رائے لے مکرد کی کیسالان کڑت ہے وكردسته ماليس دوران كواتعيى خرح منسب دور ماكيرين أوا مبسنة بجا يحرم ويس برائی در شعاراسلام می برطری کی آزادی منابت کی داجه کا حکم تعاک قرآن ترکیف رمل برزيرس ساست معذا زركما ماسيح أكوسلان دوزان دسيركسال كوك اور ادر بند و کومکر براکرته از از ن نوب کیسی را در کے امیان دولت لے است یک مورد تدكرك ير الفي كمياكه اس و تنت دو لا كهروا والتي بزار بياد سيموج ديس ان کے ملاوہ اورستر فرارسوار اور تین لاکھ بیادے نوکر کے مائیں اورالیسی تربيركى ماسنة كرسيا ميوك كي ننواه ول مير اشا فد برماست تاكرس والحكورس رور ماً : ن البين ظرم وستياب بول اس قراره اد ميموافق إل يواني في دس نبرار مسالان سواد الدرا فر اراب وسوار ومب كمس تيرازاري ماست مق تیاسکے اور تین لاکھ مبدیہ سادے ہی میاکسے دیررا سے کے لاحظیں میں کے رام کاب یہ ہوس میدا ہوئ کوشالی بعنیہ کے مالک نتے کے سے مشک شیسی راجہ لے برسن کونرک ساند بنین مالک پرلشکشن کی دام سنے دریا سے تبہند داکومبورکیا اور تموُّرست بى زائسندى قائمه كىڭ ئىنگرلىيا دىردسىيە نىزنىددى كورائيورا دىرىنىكايور كتلولك منامره كسك مقرركيا ادرنوددرياك كرمشناك كنار سخيم موا را به کے ساجیوں نے سانراور : جا بور کا سارا ملک انست وّالِم کر کے ظاہر برا

حكدسوم

بڑک روشن کردی ۔سلطان علا کا لدین نے بی خبر میٹنیں اور مقابلے کا ارادہ کرکے تلنگاه برار دولت آبار اور بیجا بورکی افواج کو حاصر جونے کا حکردیا جاروں طرفدار احْرُا الدبدير بينج كيم اور بچاس مزار سوارو ١٠ ورسا عُهُ مزار بيا دول كانشكرتيا ربوكيا ے آلات مرب کیما توحرلیا بلطان علاوالدين ليفخوش وخرم توسخانه اور کی طرف کوچ کیا دیورائے اس نواح کے کوچ کو کے مگل کے قلعے میں بناہ گزیں ہوا اور باذشاه كے مقابلے كے لئے فرج كو مقرر كيا - بادشا ہ نے مگل سے چيز كوس تے فاصلے مر ترا *مرکیا اور خلف حن بھری کو دیورا سئے کے فرزندو ل کی تا دیب کیے*۔ لِشُكُرابِيجاً يوراورفان اعظم مراشكر براركو ديوراك كيمقابلے كے لئے مقرر كيا فلف کس بھری نے پہلے فاحد کا میجور بردھا واکر سے دیورائے کے فرز ندا کرسے مركرة رائى كى دورد تنمن كوزخى كريني موكركه جناك سند بهنكا د ما خواجسنداب نيكالوركا رخ کیا لیکن ابھی یہاں پینجا مبی نہ تھا کہ دیورائے کے فرزندکو <u>ک</u>ے سنے محاصرہ ترک کرسکے باب كيونهن مين بناه ني- دوميني مين تين اطائيا ب قلعهُ مركل كيوالي سيم وكم جن مي المرفين سعے بيرت سے اوی کام آسے ميلي رتب بيند کول کوغلب بود اورسلمانوں کوخت سلان ما لب أسئے اور ہند کو ں کواچی طرفتگ بوى اس سلے كه آخر مرتب راج كا برا بدا د فلف من بصرى محدمقا بلے ميں دخمى بور كھاگا تفا اس مرتبه فان زما ک کے بتر ہے راہی عدم ہوا ہند ڈیریشان ہو کواس کا لاشر کیا قله كى طرف بعا كم فخز الملك والوى اوراس كالجعالى جود ويؤ ل اميرون يروال مقع مند و سکے تعاقب میں دورسے ویکد اروائی میں بالکام نہمک منتے اسی طرح الوالدة ہوسے ہندور کے بیچے قلدیں تھس آسے بہند کوں نے جنکواس قدر حرات ان دونوں میں دیمیمی تقی ان کوزندہ گرفتار کرلیا اور دیورائے نے باس سے گئے دیو<u>ائے</u> نے ان دو بول کونظر بند کیا اور بیلے کے غمیر جائے ماتم بینا سلطان علاوالدین نے دیورائے کے مایس بیغیام بھیجا کہ یہ دونوں جوان جو قلعہ میں داخل ہوسے ہیں ان کومورکه کارزار می مین مزار میزار موارد ب کے برابرجا نتا ہوں تھیں معلوم ہے کہ مایا ن بیجا نگراور ہمنی فرمانرواکوں کے درمیان یہ سطے ہودیکا ہے کہ ایک ملان سے عوض لا کھ ہندو کو ل کا خون بہا ناصروری سے اگر تم سفے جارسے

قيديون كوكو في حانى نقصان بنيايا ترجم ان سي سع مرايك كيوض لا كم الا كم ہند کوں کوشل کریں گے اور بھارے ملک کا کہمی پیمیان چھوڑیں گے۔ دیورائے کو اکثرشا نا نهمینیاسے واسطه پر میکا تھا اور وہ ان کے تقصیب کو بخوبی جانتا تھا راج نے اپنے معتبر امیروں کے ایک گروہ کو بادشاہ کے باس مدانہ کیا اِمدا سے بینیا کو بیا کہ اگربادشاه اس بات کا افراد کرے کر میر جمعی جارے ملک برحملہ نہ کریے گا توسی عب ئرما ہوں کہ ہرسال ہمترین تحفیشاہی ملاحظ میں بیٹیں کرنا رہود کٹھاا ورفوا لملک لے دراس بھائی کو با د شاہ کے سیرد کردو بھا اور میں خود بھی ما د شاہ کی اطاعبت مسے *دائمے* سے قدم بابر مذر کھونگا سلطان نے راج کی اتباس کے موافق عمدنامہ لکھکواس کے ماس بدا ذُكردياً ادر راجه نه مبي فخر الملك اوراس كي بحالي كرمع حاليس حبَّكي إنتينول ادر طرح طرح کے میں تیمت تحفوں اور میندسال کے داجب الادا فراج کے بادشاہ کی خدمت میں رود نزکیاسلطان علاوا لدمین نے بھی فلعست شالج نڈا دراسیان ٹازی ادرمرص نجام دیورائے کے لئے بیجاغ خوشکہ جب تک سلطان علا والدین باد تراہ را دبورات برسال شیش روا نرکے اظهار وفا داری کرما تھا بادشاہ نے بھی لینے عہد کو يوراكيا ادردة الوركزا فكسيرطر أوربنس موا -مورنین لکھتے ہیں کرسلطات علاوالدین نے اپنی حکومت کے زمانے میں بہت تفنيس اورعمده شفاخامه لتميكرا يلحااور ديندكا كون اس كے اخراجات كے كئے وقف كردست سقيرتاكدان كى آيرنى سنع بيارو ل كودوا ا درغذا ا ورمندواورسلان لهيبونكي تنزاه اور دیگراتنظا مات کے جائیں۔ بادشاہ نے قاصنی۔ *اور امین خدا شنام محتسب مل*ک یں مقرر کے اور با دجوداس کے کہ خود شراب نوشی کرنا تھا عام حکم جاری کردیا کہ رہا ایس مرض شراب وقارسے برمنر کرسے اوشاہ نے نقیرس اور در ایوزہ کردل کے گلے میں رہے کا طوق ڈالا اور انحنی غلیط صافے کے کے اور مٹی ایٹائے اور وسمے خدر بحنت کے کامول پرمقرر کیااس کامقصدیہ تھا کہ یہ لوگ اس محنت کی وج سے بيكارى كييف سے إذا كرياكسب معاش كري يا بهمنى دائرة مكوت سن كلجائي اگران قواعدا ورسختی کے با دجو دہی کو کُشخص کہمی تعراب بتیا تھا ایک لی درنشد آور چیز کے گردئیٹکتا توسیہ کلاکراس کے طلق میں ڈا لاجا تا تھا اس کے مزاوُل نے ار فرق می از الم مقام سے مجھ عبارت باس اوب کی وج سے صفف کی گئے ہے )

اوشاہ سے ملک اور رمایا کی اس فوبی کے ساتھ فیر گیری کی کہ فریدوں اور اور فیرال کے حالات محف المان الم محصول فی سے ملاوالدین کا دستور تقاکہ جمعے اور عبد بین کے مواقع پر المان سے من افسار ہونے المان کے اور میں کے مواقع پر المان من المان اور خلاق فدا کو اکر ارد میں اور دیگیا ہوں کا فون بہائے ہوئے مان در جوتا تقابا وشاہ نے کناش اور خلاق فدا کو اور بر بہوں سے کا فون بہائے ہوئے اور بر بہوں سے اور بھی میں ہونا میں اور من میں اور بھی میں اور بھی میں ہونا کا اور اس مواس سلطنت شاہی بارگاہ اور میام دور بھی ہونا ہونے اور بھی بھی ہونا ہونے اور بھی میں میں میں ہونا کے میش کو میش کی میں میں میں ہونا کے دور اور میں جو کی کی اور میں اور میں اور بھی ہونا کو کیا اور اس مواس سلطنت شاہی ہونا کے میں میں میں میں میں ہونا کے میں میں میں میں ہونا کے میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں المی میں گئے۔

ایک مرتب بلام مام کی اجازت ہوتی تھی دکھیوں کو پورا غلبہ ماس ہو گیا اور میں المی ہور کیا اور میں المی ہور کا میں میں گئے۔

ایک مرتب بلام مام کی اجازت ہوتی تھی دکھیوں کو پورا غلبہ ماس ہو گیا اور میں المی ہور کی اور میں المی ہور کی اور میں المی ہور کی کی میں میں گئے۔

ميرك سيبوكرس بالني كسى اميركو وبإلى كاحكمون بنا ديس تومين فبوشي خاطرسلان بوكراز مالها

طيرسوم

طقه بگوش بوج کو کا اور ہرسال اس قدر بال اور دو لت خِزا نُرْشاہی میں داخل ر ارہدں گا اور ان واقعات کے بعد اس نواح میں اگر کوئی مکش فتنہ وفسا د بریا ے تواس کا جواب دہ میں ہونگا ۔ خلف حس بھری نے جواب دیا کہ س نے م <u>ز</u> کا داستہ ہور تنگ و تا ریک ہے اور منزل مقصود تاک بینچنا فيكها كدهب ميراسا ببئ خواه مقدم الشكر بن كرسائة على كات یقین کامل ہے کوکئے اسوار کوئی کوئی گر: نداور نقصان ندیسنے گا اورا طمنیان کے اساعة کار راری ہوجائے کی مونکہ ماک نتیار کا وقت آجکا تھا اس نے وشمن کے توا ہر موروس دلياد در نقشه جرئ بيراس طرف روانه حدااكثر دكينول اور عبشيول بني نَفاق ہے کام لیا اور ملک التجار کے پہراہ معفرہ کیا ندننے جس بھری خودرو انہ جدا اور مرکہ نے دوروز أتو ننايت كشاده اورعره راسته في كما كمة عام ابل بشكراس سے بحدرالني اور نوش ہوے میکن تبیہ ہے دن ایک ایسی را ہ اختیار کی جو بیجد منگے مار کیا و دوندا کا تی - اہل نشکر بحال فراب راستہ مے کرکے ایک ایسے جنگل میں ہینچے جہاں درختوں کے بمنتد ورجاريون كاكترت سيهوا كالميت كاستكرم وماتعا واس بكركتين طرف بربغلك يمارشتم اورايك طرف ايك نيلج متى جوجنگل كيمساط تك مجيلى ہری تنی بیاڑوں میں ایسے غاراور درسے تنے کہ اُن کی تسرکا پتہ زتھا اور جس راستے سے کوجنگل میں داخل ہوے متھے اس کے سواکسی دومری راہ ای نشان کے مذابھا نکف من بنسری اس زانے میں اسمال خونی کے قرش میں بتلاتما ادردن رات میں مالیس مرتبہ سے زیادہ تضائے طاجت کے ىبترىن سے اشنا پڑتا تنا - مل التجارىنى برجند كوشش كى كالمالت زتیب دور قا عدے کے ساتھ ایک دومسرے کے قریب رہ مکن میرکارگریم بب عقداول يدكوب سے شام كاسفركر فرك بعدساً بى اس تدرنسته اورمالده والتر تفرايشا كوجهان بربيني كمياه برأس فيرات بسركزنيكا سافان كرلياد ومرسديه كاس عُل مِل تَن مِي فَكَه زِنِنِي كروفيهم ايك دومرك ميتشا بفب كرك ايك ت بسرزيكا بى نى نى كى دا يى دارى دارى دى كى كەلەر كى دى كى كى دارىقى سركەد خايىتىد خود آر سنكيسه يستدكها بهيما كهين ايك

مركة نام ايك غيركم دغا با زكے قول براغها و كركے سادات اورمغل لشكر كے ساتھ فلاں منگل میں داخل ہوا ہر چیندہم ہی خوا ما ن ملطنت نے بنرار عیلوں اور بھا ان سے اس مفری خرابیان اس کے دہن شین کرنے کی کوسٹنش کی بیکن چنجہ ان کی النحول بربردس برسس بوس سق الغول في جارى ايك ذمنى اورج كيوال بر گزری وہ عیال مے خلف جن بھری کے واقعے کے بعد ہر چند ہم ما تتاروں نے مغل الممرول سدوں اور فاصنیل سے کہا کہ نمک علائی کا تقاضہ یہ ہے کہم بادشا وسے کوئی ودسراا فسرفلسب كرس اور باجم متفق م وكرسركداورراك سنكيسر سانتقام لي ليكن اخول في ماري ايك نيسني بلكيواب من دشيناً اوراً الأثم الفاظيم م یاد کیا اور قصیُہ ما کنہ ملے گئے اب ان لوگوں کے تیور یہ کمبر رہے ہی کر بیکراتہ مِمْ يَهِم بِوكر ماجُكًا ن كوكن سسے اتحا دقا تم كرمِ اوراس طرح مثلا نيد في لفت *كركين تري*ن نتنه دنساد براكس - دكني اميرون في يعربين مشير للك كني ميراس ردارك مشيرالملك مغلول كاسب ست أبراهمن اور اندنوب با دشاه كي اك كابال موراتها اس امیرنے بر مولیداس وقت بادشاہ کے لامظریں میش کیا جبکار کا واف فیرار سے مرشا رمتیا اورخلف حمن بھری کا قنسہ اورغ پیوں کا مترد آلیسے الفاظ ہیں بیان کیا گ إ دشاه كامزاج نوراً مجر كيا اور انتها أى غيظ مين اس كوحق و باطل كي تميه فريدي. عناءالدين شاه مندمشيرالملك كني اورنفام الملك يمني كوجو غريبون سيخون كيميايي ا دران کے غلبے سے بیمدنا راً من مقعے ما گنہ کے امیرہ ں کے تتل اور ان کی تباہی پر متعین کها - ندکورهٔ ما لا امیرسنگدل اور جفا پیشه من کرسیدوں کا نون بهانے کے لئے اس طرنب ردانه م سندسا داست عرب ومجمه سنے امیروں سے لیکھ خربا تک بیا تعدسنا ادر تلد واكرس ينا وكريس بوكر اور قشيك كونوا در مضبوط بناكر تميام بير بوك ان لکرن نے ایک عربینیہ اوشا و کے صنورس مداند کیاجس میں اخلاص ادر یک جمتی انهاركرك المات سي اطلع دى - ان كامود صر أناك راه مين مثير الملك كراة كركادم اس نفط كوامماً بإدبيد رند علي د ليلكه إره لياره كركم مينيكد بايغر يبول كواس اقعه كالملاع بو اورا خول فدرمسروض جديد مكهاورجو نكدان ناسول كالبينة بمرتوم قاصدوس لاقتروا فرايا منال تعاین ورمندوستایوں کودے اور مراکب کوعلی و علی در استے سے

حكدسوم اخراً با دبیدر دوانه کیا - ان برنجنت نامه برو*ل نے بھی عدادت سے کام کیا اور دونول ف*ط مشیرالملک کی کے میرد کردئے مشیرالملک نے قاصدوں کو گھوڑ سے اور فلعت اور روید دے کردل شاد کیا اور حسب دستورسابق ان خطول کو بھی بارہ بارہ کر بااور سلے سے مي دياده راستون كانتظام كرديا-ان دا قات سے سادات کا گوہ اینے حدامی دھرت جسین علیالسلام کی طرح اینے مال کارسے پریشان ہوکر ماصی برفضا کے اسی ہوکیا غریبوں نے بالا تفاق خا اورة ذوقة جس قدركه مكن بهوا حميع كميا اورحرليف كى ما نعت برتبار بهوسكي ينجر شيار لملك ولتي موہنجی ادر اس نے دکنی امیروں کوجوکوکن میں قیم اور بانی فسادستھ اپنی مرد کے لئے بلا یا اور حیر اور اس کے نواح سے بیشمار بیا دسے لمجہ کرے تصبیر جاگند بردھا واکیا اور اس کا محاصرہ کرے ہل قلعہ کو تنگ کرنے لگا۔ دو قیسنے کے قریب لرط آئی کا بازارگرم ربا وراس مدميان مين دكينول كيويف برابراسي مضمون كي بادشاه كي حضور میں مینچتے رہے کو بیب ا تبکبِ بغاوت اور سرکشی برا کا دہ اور اسینے ارادوں کی بخنتین ان توگوں نے سلطان تجوات سے مدوطلب کی ہے اور اب بیجا ہتے ہیں ک قصبہ کواس کے سپر دکرویں درباری دکنی امیرمنا سب وقتوں میں ان وابض کو بادشاہ کے حنورس بیش کرتے اور ان ناموں کے جواب بیں شاہی فرامین اس مضمون کے صادر محتے تشے کہ باغیوں کے قتل اور ان سے تناہ کرنے میں ایسی عمدہ کوششش کروکہ دوموں کو عمرت عمل ہوا گرمحنت اور شقت سے غریبوں کا کوئی خط بیدر پہینج بھی عبا ٹاتھا تو آہار کن اس خطکو لے کرانھیں والیونئیں دستے تھے اور یہ جواب دیتے ستھے کہ ہم عرافینوں کو بإوثناه تك بينجا ديتنه بين اور جيز نكرسلطان انتها سيح زمايده عفنب ناك سيحوه ان کے جواب کی طرف توجہ منیں کرنا عرب بول نے جب اسیفے خطوں کا بیرحال دیجھا تر یہ طے لیاکرد: کداذوقه اورغله اب کم پوگیا ہے لہذا زن وفرزند کومتر توکوننی کھیا فی سے حصار کے اثر ہ چھڑدیں اور نود دھادا کرتے ہوے احمراً با دہدر جنیں اور بادشا ، کو مقیقت حال ہے آگا دکری ا المركن غريبول كيراس الاست منطلع موسدا ورستير للملك نفل الملكك وروم رسيد كني أير في اس مين شوره كياكرا كرريف إس طرح قلوسي كل كرو الديوسي اور يم في إن كا تعاقب كباية

مبتبک مباری ایک جاعت کتیرنس مزمدگی جارامقصو د جداس جا عست کی تنابی ہے

100 طيدسوم عل منهوكا - ان توكون في كرد عا كالبيراما ده كميا الدابل مصاركوسيا ) واكر من وظارا اصاسلام کے مری بی جم کو تھارے زن وفرز شرجوز ادو ترسادات بیں رحم ایا ہے اور بم في إدار السيمة ارسي تقور كي معاني كي درفوارت كي الداس في هاري درفوارت كي . قبول فراکریه حکم دیا ہے کتم کو آزار جانی اور مالی زمینجائیں ادر جمال بھاراارادہ ہوتھھیں عِلَى الْمَارِينِ وَالْكُنِي الميرول في السينة قول في تأكيد مين فران ترابي بجي فرمون . نود کھایا اوردو نوں سرواروں کے ضاور سول اور قرآن کی شیس کھائیں اہا جھاری لوكى نقصان ندييني كالخ يبول كوان مسحه اتوال براطمينان بوكيا اورتا الرحصار جو تغداديس دو مزار بايخ سو تقع جن مين ايك مزار دوسوميم النسب سيديمي سيق اسیے ان دفرز نداور ال کے سا توحصارسے امریکے ان لوگوں کے باس سواری اور أبربرداري شيح فإنورنست اس ليئ اس كانتظام كرف كے ليے حوالي و الديس قياً يزمر جود المشير الملك اور نفام الملك قلوك اندر داخل بوساويتن ناك اليف منديرقا مُرسب الدايل مصاركوكي نقصان ندينيايا - جرست روزدكني اميول نے فریا کے امیروں انیسوں کو دعورت کے بھانے سے بلایا - قام بیگ فتی تراف کا کو اوراحٌ بيك يكه تَا زكے سواتمامی اميرمشا بهيرغ باكے سابقة بن كی نقداد تقریباتین وتقی قلعیں ماضر ہوسے - یہ لوگ قلعے میں داخل ہو کر کھا نا کھانے میں شنول ہو ہے دیمنیوں کی ایک جاعب کے کمین گاہ میں پوٹ میرہ متی شالِلاک ادرنظام الملکہ كا شارس كموانق ير لوك برمن تنيخ وخنر القريس التي بوك البركل اور بجائے ضیا دنت سے عزیوں کو شربت شہادت سے سیراب کرنے۔ عاد منزار دکنی زره بوش جیه ما برا بھرسے غدر کے منتظر سے خیر و خرگا ہ کی طرف ووائے اور عزيمول كوتش وغارت مريف ينك ايك سال كه بي سي كرسوسال كے بورے كسبھول كوتىل كيا جنائي أيك ہزار دوسوسىدا درتقريبًا یا بخ یا جھے۔ ہزار خسل سے جوظا نموں سے باتھے سے تن ہوے اب اہل دکمن تاراج کرنے میں شغول ہوسے اور مقتولوں سے اہل وعیال مک ان کی ومست درازي سي محفوظ مذرب إور واقد كر بلا بيمرد نيايس مازه بعوانعجب ہے کہ یہ لوگ اینے کوامت رسول کہتے تھے ادر محف جمت اور افتر ای بنای

امنوں نے اس طرح نرززان دسول کوتتل کیا۔ قاسم بیک صف میکن قبرا جسسال گرداور اختربیک کیم از دعز موں سے ایک کوس کے فاصلے مِقیم تھے دکینوں ے وا تف ہوسے ان لوگو ل نے خو د جیبہ بیٹ ا*وراینی نورتول* رمردانه لباس بیناکر احداً با دبیدروانه بهوسے مشیراً لملکیپ دمنی اور نفام اللك مورى في دا دُ دخا ل كو در ميزار سوار در لركي مسركر د كي مين ان ے تناقب میں روانہ کیا اور رعایا اور حاکمیر داروں کو تکھاکہ یہ لوک بمکوام ہیں اگرچہ یہ جاعت بادشاہ کی د فا داری کا دم بھرتی ہے لیکن ان کے تول براعتما د ننیں ہے ان کو حس طرح ممکن ہوفتیل گرو ا ور ان کے مال اور کھوڑوں ئوغارت كرو ادرا ن كوكسيس آرام اور قرار ندسيينے دوقاسم بيگ صفيمكن وبهرا بهيوال سيء سائق حيران ويريشان <u>جليجات</u> تھے جس حکد کہ ایل دکن ان توگوں سے مل حاتے تھے یہ ٹوگ ان سے جنگ مردا نه کرے دشمنوں کو بنیروں سسے پریشان اور براگندہ کریتے سے ۔ دات کویہ لوگ جنگل میں اترائے تھے یہ غریب حدالی شہریں یہ پہنے اور دا دُرْفا ن في مرماه ان لوگون كو تنگ كميا اور حن فان جا كيردار نيشر كونتخها كه به ہوگ مرام خور ہیں تم ان کو اس طرف سے دفع اور تسل کروٹا کہ بم سب ملکران کمکواموں کو نتا ہ کرمل دورا ن سے مرتن سے مداکرسے شاہی ب<sup>ا</sup>رگاہ ہی*ں دوا*نہ رس ۔ قاسم ہیک صف شکن ا درحسن فاک میں طالبطہ انتحاد تھا ہیجا نگر کے ایک مو کرمیں حسن خاں کو مدد دے کراسے دشمن کے پنجے سے آزاد کرایا تھا یس خاں س وقت قاسم بیک کاوه احسان یادا یا اوراس نے جداب دیا که اگریہ لوگ وام ہوتے تواب کے کب کے گھرات کی *سرحد کوج* بیاں سے تین دن کی *را*دیے ننج کے اور اس کا تام بیسا نمروست ایس ہوا اور اس کا تام بیسا نمرہ لیسکا سے آلادا دوخاں نے تقریبًا دونرار اینجسوسواروں کی ایسجبعیت تبایک افکر کیا تھی ہیں۔ کے مقابلے میں صف اوا ہوا۔ قاسم بیگ وراس کے ہراہی مان سے باتھ وھور تیمن کے مقابلے میں آئے اتفاق سے ایک دفورس روتیروا ورفال کے نگے اور دوفاک فون کا ڈسیر *برگیا۔ اہا دیکن نے پی*ھالت دکھیکوٹمن کی تباہی میں اور زیادہ کوشش کی اور فروہوں ک

سارسر کویااسی دوران میرمس خال اینی جاحت کے ساتھ میدان جنگ میں نمود اربودا غريبَ يه مجھے کہ ان کو دوسری بلاسے سابقہ پلرا نا گاہ ایک شخص حن خاں کے نشکر کا پرنجگرا ادراس نے کہا کراوائی میں تابت تدم رمویس فروائمقاری مدکور تاموں قائم بیگ اور اس کے ہمرا مید ل کے تن میں جان آئی تھوڑی دیر سکے بعد حسن خال مجی میٹنج گیا اور ابل دکن سے مقابلہ کرکے ان کی موافعت کرنے لگا اہل دکن نے داود فاس کی لاش مُرْکُہ جنگ سے اُٹھا کی اور قصبہ جاگنہ کی راو کی قائم بیگ قصبہ بٹیر کے ہاہراترا اور قاسم أورحسن مص بالاتفاق ايك معروضه بإدشياه كي معنورمي رواند كيا عرض تشت كامضمون با دشاه كومعلى بهداا دراس في قائم بيك صف شكن كو استفى مفورس طلب كياتنا عريب باركا المسلطان سي حاصر مدسه سلطان علاوالدين فيان تؤك كوايني معندرس طلب كيا- ال متيقت سيوا قف موفي كي بعدباد شاه في سطفے فال مرآ رکار مکی کوہر انے زیوں کے عوا تفن اب تک جساسے تھے اس وقت قل كيا اور حكم ديا كه اس كى لاش كوج دبا زارس كشت كرائي طائر اوشاه نے قاسم بیک صفی کی خلف حس بھری ماک انتجار سے بجائے مردشکروات آباد ادر بربت رکیا ا در قراما لگر د ا و ر ا منز برگ یکه نا زکومبی ایک بزادی نسب دارول مین خل کریے بزا زش شالم زیسے سرفراز ضرایا ورد دبارہ غریبوں کی ترمتیب بیش غول ہوا اور ان یں سے ریک جامت کشیروسا حب کستار کیا ہشار کیا کا کسی درموری کے کا اسکا تدشاہی ی<sup>ر ا</sup> دل کے مرکئے اور بید دونوں سرداریس دیگر یا نی نسا در منی امیروں سے حکم شاہی کے مطابق طوق مرتجبہ يىناكر كى بياده ماكنه سے يامنے تنت كك لائے كئے جن لوكوں نے كدا بتوالي افترا يروازى كى متی ا دراس طرح کے برکھنے ! دشاہ کے حصند رسی معامہ سکے متعے ان کو بری طرح بلاک کر کے ان كريسا الرئان كران تبيدكا ممثل كرويا لبقات محموشاي كى روايت كرمطابي تزليلاً اوراس كابمنشين غورى امريس سال مارمنه برص مي گرفتها وصير ادانى اولاد آواره جوكمي -مصصيح يمير شخيخ آذرى كاجوبلطان كامرشداورزط زشا نبراد كي ميراير كل ببي فواه تمعا ايك الملان زرينيه آيافيغ في اس خطيس إد شاه كونسيمت آميز كالت لكھ تقے ادشا داس خطار د كينكر بين متلاً برماد رشراب نواری سے نو مبرل منلاد الرین نے اہ کو کمن کی ایک جاعت کوجو فریکشنی کی جم سے قید نشتے ہااک کیا اور شیخ کو اپنیہ کی تھرسے جواب املی کھا اور ایک کتیر قم شیخ کے کیے خواساک ندکی

اس داقعے سے بدعلاء الدین اپنے باپ لینے اعظم الشان سلطان احرشاہ بمبی کرطرہ برروز مهات ملطنت كوخود إنجام دنيا تقابا وشاه فابالكن كوهرا براوم كالمري خدتول سيمعزول كيا عث يرجري بادشاه كى بلزلى زخى بوى برجيداس كاعلاج بهواليكن كوفى فائمه فد جو اكس مرمن که وجهسے بادشاہ گھرہے بہت کم کلتا تھا اوراکٹراوقات اس کی دست کی خبرطک میں ہوروو تی جاتی تتى بيان تك كرجلال فان جوسيه جلال بخارى كي اولاد إورسلطان احْرُشا وَهِبني كادا ما دخما سركارتلنگا نديس نلگنده كا ماكيردار تقااس نواح ك اكثر حصول برقا بف يوكياجلال فال نے اینے نرز مرسکندرخاں کوجوا حیرشاہ بہنی کا بذا سد تھا فوج اورسا مان سے قوی کرکے اس مل برمت صرف كرديا - فان اعظم أسى زماني مين نوت بوجيكا تها اورتلنكا فيريكسي ساحب افراميركا وجودتك ندتحا لمنكأنه كاكثر اميرسكندرها ب سيمتحد عوسكة اورطا لم راست اس نوام كأخرا نروالشكيركرليس سلطا ن علاتوالدئين في بياري كے باوج والشكركي ما صری کا حکر دیا اور مصلے کی تنایری کرنے لگا حلال خاں با دشتاہ کی زندگی اور اس کے اسامیے سے مطلع ہوا اور اس سے اس بارے میں مشورہ کیاجس میں بیہ قرار بایا کیسکندوالی ہور کو جوتلنگاندا دربرارسے درمیان داقع ہے چلاحلسے اور و یل نوج تیارکوسے بادشا ہ برا مهدنامهروا مذكريا تقسأ كيكن اثرينس ببقيا بقانس لئے كەنسا بزادە مخترفان كى بغاوت بريم بى كندفول الواد دادخل تعالیه نخا لفنت اس قصور بریو گئی تقی اس ائے دوکسی وجرسے بھی بادشاہ سے طیکن بنس برزاتها سكندرخال فيسلطان محمو دخلي الوى كونكها كهسلطان علاوالدين بيارجوا اورمرت كزرى كراس في اس دنيا سے كوچ كيا اعيان ملك في اس كى موت كو اسينے مقاصد کے حصول کی فرض سے جھیار کھاہے اور یہ جاہتے ہیں کہ ملک کے سربر آورہ لوگوں بوتهاه کژانیں اگر جناب اس وقت توجہ فوائیں توبلنگانہ اور برار دونوں ملک آسا فی سے المیکے قبضے میں امائیں گے۔سلطان محمود الوہی اس قول پراعتبار کرکے اوروالی امیراور بران بور كے مشورہ سے دكن كے سفرير تيار ہو كيا۔ سنكيم يوى بين سلفان محرف فيرسه سازوسا ان مح سائد كوچ كيا درسكندرخا ل جيند منزل اس کااستقبال کرکے محوشاہ سے جا ملاسلطان علاوالدین نے تلنگان کی پویش کا فروکزنا برائي ينديط توى كيااور فواج محموكيلاني المشهور بركاوال كوايك بزارى منصب دار بناكر بهن دیگرامیرون کی بمرا بی میں جلال فا ب کی مرکو بی کے الے متعدین کیا دور برار کے لشکر کو حاکم بازور

نتيدموم

كے مقابلے ميں بنے سلطان محموشاد الويہ سے اتحاد كرايا تھارووند كيا۔ إدشاد فيقا كركھيں يرشكر دولت أإدكا لطردم قدم والشكرروا ندكر كے نود جسى إنج كوس كے فاصلے سے بيجا پور اور فرار خبل ولشكر كريمراه إلى مين بنكركوج كيا اورسلاان عموملي سع بنك كرفي كي أبورك بكرا قیم نیریموا سلطان محرد کوب معلوم جواکدد کن کا فرانرواز نرد ہے اورا یک بہت بڑی جبت وما ومقلط كركتي ترادس توادسي وات كوكوج كركياسينه كمك كودوان بوكياسلطال فجمو نے اپنے ایک بیر کورد کے بہانے سے سکندرخا ل کے ساتھ کردیا اور استیجھا دیا کا اُکر کمندخا يردكنوں سے مناطات تواسے ایسا نرکرنے دسے ادراس كے كھوڑسے إلى اور تمام ملطنت فبداكر كے مندوس ال آئے وسكندوفا ولس ومزكر سمح كيا اوروس ا کی جانب راست سے ان موکوں سے حدا مواا ور دو بزاراً دمیوں کے ساتھ جرج را کثر راج ادرانغان تتح نلكنژه دبلا كياس زاني س خواج محمد كاوا ب نے نلکنژه كامحاصر كيفاميكندرف فة دابيرس اينكوا زردن فلد ببنيا دياخ اجر محموكا وال فداسينيا تهاتماكه ايسابي جواس سف ا بل جسار کوا درزیاده بریشان کرناشرکن کهایسکندرخال جب بیمد تنگ بواتواس نے خاج سکے ذرييد سے إدشاد سے ال اس قال كيا قلد نواج كير سروكر ديا اور خود مي محموكا وال بك جراد إدنياه كي فدمت من ما منروما إدشاه نيسكندرخان كواس كي ما گيزلگناه و يربحال كيا اوفرلنگ د بستور *قديم! به زيكاما كم مشروكرك واليكورك عثا* نه دا رفرج الملك يرجيد نؤارش فراكى الأحما ً با ديميد دائين آيا سلنان ملاوالدين في اسي مرض بين بعارض درد باستنشر بجري مي وفات باكراس المانشا فيتينس لفصيفهي روز مكرانى كى كتهري كرسلطان علاءالدين فرانعير ولميغ تميا اورفارسي بست انبی بانتا تنا اس نے دوسر سے علی کی تبی نی آنگر تحسیل کی تنی کہی کہی تجیمی اور نیداری کی عابيم سويمسي عآياتها ودرمنبر مينجيك فيطبه بثريلتاتها علادالدين ايني كوالسلطان العاول المكريم الحليم الروض عنى نميا والتدالفتي علاوا لدنياوا لدين من اعظم السلاطيين احرَّ شاه وليم بني ك لقب کے اور انعاء کی سور اگرائے تھے گھوڑے ادتماہ کے اہل دربار کے انتقال فرونت کے تقے اور دربا ری تیمت ادا کرنے میں میٹی کرتے تھے ۔ یہ ّ نا جرمیا دات کے قتل سے بھی آورُدہ فناط تعاداك ن والم برسنركة ريب مني الها تعالى وشاد في المين كورة بالانطاب عدادكيا وب زراني ما ساخا اوراس كما لاواس لاعادل ولا ترع والاعليمولاروف انت الذانبة تل لذرية الفاحرة تتكلم تعذل لكامات على منا بُر المسلمان -

يين خدا كي شمرته عادل دكريم ورجيم درون نسي سيدائ كذا ب تونبي الميلاية الرسم ك إك دريت كوتسل كراه و اور معرسلانون كم منبرياس طرح كملات زبان برلاماي ا دشاه بيد متناثر بوا اور فارزار دوني الكا اوركها كه ده نوك مجمى آخريت يس مرخرونهون بوهجه يزير كي طع دنيا وعقبلي مين برنام كرتي بي علاد الدين في سودا كر كوهوروي فتيمت اسی وقت اواکی اورانیے مکان والیس کیا اس واقعے کے بعد بادشاہ بھر کبھی کان سے ا برنیس کلایمان کک اس کی لاش محل کے باہرلائی گئی سلطان علاء الدین کے زمانے میں شاہ خلیل اللّٰدین شاہ نعمت اللّٰدولی اور میر بورا اللّٰہ بن شاہ خلیل اللّٰہ منے رطست فرائی ۔ شاه خلیل نشرنے دو فرزنداینی یادگار حیور سے ایک شاہ جبیب اللہ داما د سلطان احترشاه مبمنى اور دوسرسية شأه محب ليندوا ما دسلطان علاءالدين شاه ببينيال ملته باوجرواس سنے کہ فرز نداکہ سنتے نئی سیاہ گری کی طرف ماکل ہوسے اوٹرسسے زندود مے شاہ محب مشراب کے سیارہ نشین ہوے۔شاہ حبیب مشرکھائی کواستے والدکام اشین بنا کرخینامیران زندگی بسرکرنے تکتے۔ معضین کھتے ہیں کسلفان علاو الدین نے اپنے آخرو قست کا امیروں اور لديرون كى اميد كے خلاف جا يوں شاہ ظالم كوميں كى عاد توں سے عام كوگر اس سے بيزار ستقدا بناولى مهدمقرك بإسلطان علادا لدبين كي وزات بيت تبرانغ الملكن لاتا وكا جوفقورا بى زمانه بواكدوكيل ملطنت مقرر بواتها اوراي كام بربي بي دشاق تا نرار بواادراسين فرزند كرياس جوقائم بيك صف شكن سے مرسيني كي بورطاب الكسه التجارسي مرفراز بوكرمه به دار دولت آباد اور چنبر معترر جوا بينا چلاكها \_ قبل اس سي كرسلفان علاوالدين كرسف كي خيرشهور مودو لوك باب بين مجرات ملے گئے ادراس اطرح ان لوگوں نے ہما یوں شاہ بہمنی کے دغد غے سے نخات مال کی۔ اسلطان علاوالدين كي وفات كے وقت اس كا فرزنداكبرجايون شاه *جايون شاه بهمني* المشهور بنظالم البين كالنابي تعايسيف خال اور مكوفيا بسندج بن ىلطان *لادالىن شا*ە معتبر برنى امير شف اس كي دست كوهبايا ادر بلاما ل س كي تعليم بها ي

حن خال کوشخنت حکومت برمطها د ما شیاه حبیب ایندمن شیاه خلیبا ارتیداو بیفرد ومیه پروں نے جو اس اصول سنتے اس جلو*س کونٹنیست جا*ٹا اورسیف خا*ل سے ہم*نو آ بن کئے وک ہایوں شاہ کے گئر کو تا راج کرنے و دراس کوفتل کرنے کے لئے دواز بھے ادرا کے عجیب شوروغوغا بلند ہوا۔ جا یوں شاہ آئیں جبہ پوش سواروں کرساتھن میں سكندرها ١٠ دراس كي مها أن مبي شامل سقته إبر بكلا اور حبَّك كرني رسكا ياراجي كرنيوالون نے خاکست کھا کرمین خا*ں کے دامن میں نیاہ لی ادر ہمایوں شاہ ان کے عقب* میں روا نہ دااور اس نے دربارشاہی کارخ کیا اتفاق سے راستے میں بیل بان برود دار سلحدارسرنوبت وربقبدا باحشم سعبوها يون شاه كود يجهنا تقا اس كياش جلا آ ابھاس طرح ہایوں کے اس بہت بڑی جعیت مرد کئی اور دیوانخانے میں بینچ کیا۔ برایوں شاہ نے اپنے جیو گئے بھائی حن فا*ں کو جو تخست سے اُترکرسال جے ہم*سے كأنب را تفاكر فتارنكما أورسيف فان باني نسادكو إلتى كے ياوُں ميں با تلم كوچ وبازارمي كشتت كرايا اوراست فتل كرفخذا لاشاه جبيب تنبدا وردوم امراكو قيدُكيا ـ لموغا ل لوتا هو اشهر سے با هر بحلاا در كرنا فك كى سرعة مك برخ مايدن شاههن في تحنت حكومت برجلوس كيا ادر اين باي كي وسيت كفظ ا خواجه تحویکا وا ب کوجه حاجی مخرز قند مصاری کی روابیت سے مطابق خانوان سلاطین م عقا ملك التجاركا خطاب ديا اوراسي وكيل شابي ا ورطر فدار بيجا بورمقركم دور ملک شاه کو جو فا ندان مبنل کا بزرگ زاده تھا اور جس کی بابت بعض مورفین کی رائے ہے کہ سلاطین جنگنے ریہ سے فاندان سے تھا۔فواج جہاں کا خطاب دیجرتلنگانے کاطرفدارینایا عادالملک غوری کے سراورزادے کو کہ قابل ادر بهادر جوان تحانفام الملك كنطاب مصر فراز كرك اكم بزادئ كيا دور لنكا خرك ما لك أس كي حاكيريس عطاكة سكندرها ك بن جلاا خاص شافرادكي ك زاد يراس كامصاحب اور لنكاف كى سيسالارى كا اليدوار تها بيحد وفيده اوا اور بغیر کم شاہی ایپ کے باس ملکنڈہ چلا کیا جلال خاں نے بیٹے کی فاطر مخالفت کا اعلان كيادكونشكريم كرفيرين شغول مواسلطان فيطاسنا ورخان جهاك كم بلاكو بومباركها و ئ ون سے بیدرآیا ہوا تھا اس کے دفعیہ بامور کیا سکندر فال نے اشکر جمع کرکے لکٹا نیر اس

فبكرمسوم

صف ارائ كى دور ريف برفتح يائى - جايون شاه يهجهاكه اس نتسنكا فروبونا خودا تدجه بین محصر سبت اس خیال کی بنایراس نے سال عبوس میں اس طرف تشکر کشی کی۔ بازشاد ال ملکندو س قياً نيسر مهوا وراس بات كانتظر تفاكد سكندرخا ب اور عبدال خار با وشاه سے امان طلب لريمه حاصر موسك كرونعته أيك دات مكندرها ل فيشابى لشكر سينخون اداور بيونقفيان مینیایا او شاه سنصبی واینا نشکراراسته کیا اور فلعه کے سرکر نعین مفروف موا - سکندرخال البينسيابيون يديورا بهووسه تمحاليمنداور ميسره درست كركے سات يا آر فرار افغان ر جبرت اورد کنی سواروں کی جیت سے بادشا مسے مقابلہ سرتے باہوایا کی فیسکندر فال كے پاس بیغیا مجھوا كتھھیں اسنے ولى نعمت سے جنگ كزنا سارك ندموگا اورميرس نزديك تريير بها در كاتباه بهذا انسوس ناكام يريين تما را قصور مها ف كرنا بول درتقير لفتا روتيا بول لەزدلت آبادىي جويرگذ تمرىپندكروانى حاكيرىن كەلەسكنەرخان فيجاب ياكهادشا وكترشا وكا ہے اور میں مرحدم ! وشاہ کا نواسہ ہوں اور حکم ان میں باوشاہ کا شرکیہ ہول یا تو مجھے تلنكانه كالمك عطاكرك اوريا لطيف كم لئم تناريو بهايون شاه كوغف آيا اور نقارهٔ جنگ بجوایا . سکندرها ن نے ہی دلیری سے کام لیا اور بے ادبی کے ساتھ بیش کا چۆ كەرىخ بىركارىيا بىي تىغا بول بىرى شاەكەم كىملەن كومېر مىتىداس بىما دىرى سەردكىيا كەزىر كايمان نے اس کی تغریف کی عرضکہ قریب تھا کہ اس روز بلاکسی نتی سے ایک<sup>رو</sup> سرے عداموں اور فرد اکا انتظار کرمی کہ ناگاہ ملک انتجار کا واں نے بیجا پور خواهبرجها ں نے تانگا ند کی فوج کے ساتھ میمنیہ اور میسرہ سے مردا نہ وار حملہ کیا اور ت سے جوان اور بہا درسکندرفاں کے مورکہ جنگ میں کام آ سنے وہا یوں شاہ کوموقع طفة كيا ادراس في ين سوجوان تيراندازاور بايج سوبهادر نيزه كذارقلب شكريت جداكرك ا كِينْ إلى ست كرسا فقد ليا اور مكذر خال سي خاصه كي في مين خارة وربودا تير إغازو ل في ايناكل روع كميا ادرسكندرخال شيرنر كى طرح طريعا ادراس فيطرفية العين ميرك ك لوكوك كوليسيا رديا ونكه إدنناه كامست بأختى بمى موركه جناك بين تصاس فيهت سيهادول لوبلاك كيا سكندرخا ل في نيزه الفيني لم يقريس في كرطا با كنوداس كوبلاك رسد كرنديل ست فيلها بذب كي كوست ش اور تحريك سيساس كوايني سوند میں لیٹیا اور زمین سے اور الحفا کر خصہ میں اس کو زمین برقیک یا اور دومول

کی طرف متوجه بردا سکندرخال کے ساہیوں نے جدا دیموں کے زخمی اجسام بریکھوڑوں کہ دورًا رسب ستے نا دالنستہ خوداسنے یا لک برگھوڑسے دوڑا دسئے آص مرسے شکندرخال كاسينها ال وركما اس كى فريال جورجور وكمين اور كفران منت في ايناكا كا باواتكاه نے ایک گروہ کومفودوں کے تعاقب میں روا مذکمیا جن میں سے ایک کثیرتولوکیا ہو ك قتل بوى-اس دا تد کے دوسرے دن الک اتجار کا وال اور خواجهال ترک شیابی حکر کے مطابق قلنه لگذره مے محاصرہ میں شنول ہوسے اور جبراور زبردستی سے اس تلعہ کو سم کیا ملال فال فرزند كو بناك كى ندر كرميا تعا ايك مفته كے بعد فراد درسى كاكو أى طريقة بجروا ال کے نظرز آیا ۔ جلاک نا مجمود کا داں اور خواجہ جها ل کے وصیابے المال حال کی ویجیسا یہ ال دردكت سائة به كرجواس في جاليس ايجاس بيس كيزا بردارت بي تميم كما يحا بارتساه کی قدمبوسی کو حاصنر درا- جلال فال اگرچیه نظر بند کرلیا گیالیکن اس نیجیندروزه حیات کونینمت جانا اوراسی قید کی حالت میں زندگی کے دن بسرکر اربا۔ جا رس شاہ نے سکندرخاں سے فتنہ کو فروکر کے دیورکٹٹر دیکے فلد کومرکرنے کا ا داده کیا به قلمه للنگا مذکے زمینداروں کے قبندیں تھا جوسکندر خاں کا ہی خواہ تھا۔ اُدشا ہ بڑے تورکے بعد خور درنگل کیا اور خواجہ جمال ترک اور نشام الملک عوری کو دیورکنڈہ کی ہم بِرِتعین کیا کنگیوں نے اِہم اتنا ت*ن کرکے میندمر تب اوان کا بازارگرم کیالیکن ہر و*نعہ شكست كالكان ونوام جهان ترك كونتم بوي ان توكوں نے جب مقالمہ كى طاقت نیا کی تو قادیں بناہ گزیں ہوے اور خواج جہاں ترکید نے کوہستان میں تیمے نَكُوْ كُولُودُا وَاحْرُكِيا وَوَا بَلِ مِنْ الركوتِنَاك كِيفِين كُوشَال بِوَا تَلْنَكَا زِكَ باشْترے اس نحاصره مصر منیان بوس اوراننوں نے ادمیسہ کے راجہ اور دو میرواد کا الطراف ے جو توت رکھنے میں ممتاز متعے قاصر ہیم کم ال کمٹیر دینا قبول کیا اور ان سے مرد طلب كى - ان راحاو ك في مبدت زياده خيل ويشمر ع جندز مخرفيل كان كى نرد کو بینیچے اور خود اپنی مدد کا بھی ان کومٹر وہ ڈیجر کمٹنگید ل کو ان واقعات سے تری دل بنایا دور انحوں نے جنگ کا ادا دہ کرلیا ۔خواجہ جهال ترک دور نئا كالملك غورى ان امورست أكاه بوسد اورا عنول في آميري

مشوره كيانفام الملك في يرائ دى كرامدادى لشكر كراف كالمناح كرائ وست بردار بوجا الطيه اورننگ درون سن كل كر كھيے ميدان بي فيمے نصب جنگ شروع زاجلہے۔ نفام الملک کی ہ داسے خواجہ جماں ترک نے میندز کی اور کہاکہ اگ یماں سے کوم کر می تو مریف جاری روافئی کوابتری پر بھول کرکے جا دا تعاقب کو پکا بہتر یہ ہے کہم اس جَدَتِمن كيم مقابلة من صف أرابون نفام الملك في حارة كار نديجها اورفاموس وكما وو نوج في المواج ال برحم كما يونكه مكر مناسقي إورسا بهيون كوا مدورفت كاموقع من قابسلان كو ت بدى دورنبت سے سيابى ارسے كئے خواجها ل ترك دورنظام الملاعى دى نم جال الرشطالكين فيسلمون كے تعاقب كى وجسسان كوكسين دم لينے كاموقع مذملا اوراسى كون كالمتن بوك على سن على سنة كريمان كك كريمايون شاه كياس وركل بيني سكة - بادشا ه نيروا توركا متفساً لیا درخا جرجا ن ترک نے مان کے ذف سے دروغ مصلحت المیز کوراستی برترجیج دیا ادکها کہ بر مجهره انفام الملك عزرى كى دجه سينطه دسيم، آيا جايون شاه ني بغيراً سر كركه خقيقت حال كى لفتیش کے اس مجلب میں نظام الملک سے بهادرزا برے نتل کا حکم دیانظام الملک کے عزیزد ا قارب بھاک کر محمد وشاہ خلی کے باس بناہ گزیں ہو کے با دست ا خواج جما ں ترک کو تھی ایک قلعہ میں نظر بند کر دیا ۔ ایک نظام الملك فود فرار موكوران كياس بهنج كيا - مختصريه كه بايوس شا مسف انتقام سلينے کاسم اراً دہ کیا اور بیسطے کر لیا کہ دیور کنڑہ پیردو بارہ لشکرکشی لرسے کا د نعتہ اخدام با د بیدرسسے خبرا ئی کہ یوسف ترک مجانے شا نبراد چرخاں ادرشاہ جیب اللہ کو زندان سے باہر بکا لاادرسب سے سے سے الاتفاق قصبُه بيدر على سلِّي بها يون شاه فرار موكميا اور ملك التجار كولة اس. تلنگا نه کے انتفام کے لئے وہیں جھوٹرا اور نود جا دی الآفر سولاث بجری میں علدسے علد بالے تخنت کو روا نہ ہوا اور بدیر بہنچ کرظلم وستم دُھا۔نے نگا اورجو ول مين آيا وه كيا اس اجال كي تفصيل بيه هي كرث المحبيب الله شا ہزارۂ حن خاں کی دوستی کیے جرم میں ہا یوں شاہ کا تیدی بنا با د شاہ نے نلگناڑہ برحلہ کیا اور سکن رخال کوتتل کرے اس بزاح سے تلعوں کے

140 رنتم کرنے میں شنول ہوا شا دحبیب التہ سے سات مرید وں نے بالاتفاق اسنے مرتبعه کی رلى يركم بهت ا ترحى اور بسف ترك كحل كوج سلفا ن علا والدين كا غلام افترق بلون إنت والنت باتميزير مبز گارتها أس كردامن ميں بناه لي يوسف ترك بھي اسي فازان كامريه تفاان توكوں مے سابقرا كيا اور اكب زبان جد كميا اور اس نے بعض كو تو الوب إور محافظول کو ملالیا دوراس طرح باده سوار دوریاس بیادے ندائی تیار ہو گئے۔ با وجدد اسکے ک اس دقت بین ہزار بیادے اے تخت کی محافظ سے میں موجد دستھے درسف ترک نے خدار توکل کیا اور فدائیوں کے گود کے ساتھ شام کے قریب ادشاہی کل میں جہاں محب*س تھا آیا جو تک* محانظ اكتراب اين كاميس مقع ادر تنظرت دربان جدد لل سقة انهو ل فيمنع كما يسنب تركب في كها كدمير الماس شابى فران آيا ہے - كه قيد خانديں جا كولال فلاں تجرموں کی آبھیں بکال بوں اور اس بار سے میں مبرخ ربگ کا ذمان جو بھنی یا دشاہوں کا رواج دیا ہوا تحانورٌ بنل سے بکال کران کود کھلایا محافظ ماوش ہو کئے اور پوسف، ترک میلے دروازہ سے کلاا ور دوسرے دروازہ یر میٹی اس در کے در پان سنے اسے اندرکنے سے نع کمیا ہر نیز رسنے لے جلی فران دکھا یا لیکن انخوں نے نہ مانا ورکہا کہ ایسے کام کے لئے وة ال شهركايرد انه دركارب يوسف ترك في اس گرود كي مهردار كامترللم كيا الد قلعه محاندردانل ہواحسار کے اندرخل وشور بریا ہوا یوسف مسب کسے میلے زندان کے اس مسدس کیا جہاں مثاہیر ماک نظر بندیتے اور اس نے شاه جبیب الندکی زیخیر قید تور دالی به مال دیجیکرشزاده میمی فاق من فال بن سلطان ملاء الدين اور جلال خا بخارى في بيد عاجزى كيرماتدان سے درخوا سست کی کران کی بخیر قید کو بھی توڑ دسے ۔دسف سے ان لوگولو بھی تیں۔ ست راکیا اور اس کے بعد دوسر سے زندا بنوں سے جو دارالامارة کے اِس قیدست کما کہ جرشفس ہا راسا تھ دسے اپنی زنجر توٹر کر باہر سنگلے ادتینت کادید دوازد کے اِس ہم سے ل جائے۔ یوسف کرک نے شا ہزار مرت کا ل ادرديكرشا المرجبركوافي سائة الما الرخت كأه كردوازه كے قريب ايك بمرات كا المشارط اورزنداً في من مين ملما مضلا - سا دات نقترا إور ابل شهر مهرطبقة كم ، وی شا استے کامیات ہزار تھے اس دقت کرمیت بٹری تغمیت سیجھے اور وکیلوں کرکڑوں سے

دھكادىكى محبس سے ماہرآنے سكے اور شوق د ذوق كے ساتھ يوسف ترك كے قريب جمع ہوگئے۔ ان میں سے مبصل مکڑی سے اور بعض تیمرو**ں** سے جنگ کرتے گئے اس درسان می کوتوال شهر کوخبر موی اور محلات شاہی کی طرف دورا ان لوگوں نے م نازی کی ادراس کوسنگ دیوب سے ارکراپیا کردیا اس رات رشخص ایاب علند يحريندس بلاكيا ليكن جلال بخارى جراشي برس كا بوثرها تها ا درشا سراره يميي خال بن سلطان الدين شاه أسى وارت كوتوال شهر كالقير كرفتار موكوات اورخوارى كرسائة مار ك شيئة شابزاده حن فان ادر شادجبيب الله ايك حجام كر كوسري جوشاه جيب النيرة فدمت كارتها جوب محكيشا دجيب الثدمة فلندار خوار الروكاصفا ما كما ردیا <sup>ن</sup> کارا ده به تفاکه گونشه ها فیدت بین بنجیکرفناعت *سیمسایته زندگی بسرزشیا نبزدهن خا*ل في كي كروايا اور نوج دو نول بهايون كي ظلم سي الان اور بهار سي خوال إن بي اب درار: اگراقبال في بخواراسا ته ويا يقين كالل مه كيم غيب بال ويركي طرح دسمن بے درست دیا ہوکر ہارے پنج میں گرفتار ہوجا سے گا۔ امیرزادہ چونکہ ہمیشہ کلاہ امارت سرىيەر كىننے كا غادى تخااس سنے أينا ارا دفينخ كرديا ادرسن خال كئے بساتھ تول و *واركر*كے دونو ک تلندروں کی ایک جاعث سے ساتھ شہرسے با میر منطلے اور نشکریوں سے گروہ ك كرده ان كياس آن كي يوسف ترك مي شامزاده حسن ظال سع آ الله يه كرده ج السات بعز البريخت كيمب سينومث فالع مين جواحما الوبيدسية بن كوس ے ناصل مرد آقع ہے عقیم رسے اور اس کے بعد تین فرارسوا واور بایخ مزار میا دونی جمیم منے ستداور کمل ہو کر قافد ارک بدر سے مرکز نے کے لئے روا نہوسے ۔ ان لوکو ل کو يمعلى بركناكه بيركانت كزاكسان نني بداورابل صارفيرج دباره كوهيوط كرليا مریر تصورتی ، إد نوست و حرفنا لىنست بى بىرىت زياده كوشال بى تواس كى فتح سے ما يوس بوس ادرتصر بنيرى طرف روانه موسك " اكداس حدث ملك براينا قبض كرس -اس طح يم يوسفة كالبيرالامرامة رَبِو أويتناه ببيب لنُدوزارت اورثب ينذ الملكي كم مرتب يأ مُزموك -*بن خان دوراس سیم بنی خواه دشنگر کیر تیجی کرنے مین خول ہوے۔ بیایوں تشاہ سفین کی مفا*لی۔ لَّنْ تَجِ خَلَقَى ورْطَالمَا نه مشرت كن مي*ن صربُلِشل اورزُمان زدْخاص عا) ہے تانگ*انه م**يں يہ** فبري ميں اور جدرسے جلد احمد أم بار بيدر كبنيا - با دشا ه سيفسب سے يہلے ان

تین ہزار بیادوں کوجینہ کی محافظت پر مقرر سے طرح طرح کے عذا ب سے قتل كيا اوركوتوال كولوس يحتفض مين قيدكر كيا موعفواس كاليك دن كالمتنا ادراس كوكهلآنا تحاادر سارس شهريس اسطح اس كي تشهير كي حاتى تني بيانتك كه كونوال سى قيد كى حالت من نوت موا-اس وا توسك بعد با دشاه في تأسير ارسواراور مے تعاریبادے دینے ہما کی کے مقابلہ مرمتعین کئے بیڑے جنگل میں خانقاہ کے قرب بقین میں اوا ای ہوی اس معرکر میں شاہ جبیب اللّٰدور پراور جبعیت الملک کی کوشش سے سن خال مونتح نصیب موی - جایو *ن شاه کا فطری غیظ و عضنب اور زیاده جوا اوراس نے نا*کا ام*یر*ل ا در سلحدار دن موجو تلنگانه کی پورش میں اس سے جمراہ ستنے خزاندا ور حبائی باتھیو تھے ماتھ بیررداد کیا- با دشاه نے ان امیروں سے زن وفرزندکو موکلوں سے میر دکیا کہمیں لیسانہ دک يە لوك نون بور شابرا دەس خان سەملىلىكى دونون بدائيون مىل فونزىز دىك واقى بوي من فان شأبي أما شرهيو *وُرُكر معركهُ كارزا رسته ب*يا فكر بها گافسته اور برهال سائقه يا آنوُسو ساردں کے ساتھ حمالی بیا پورمی مہنیا مسراج فا*ں جنیدی جراخرمی ہایوں شاہ کا* ملازم ور فراز بنظمنا ل معضاب سے مرزال مدائس حکر کا نشا نددار تھا مسراج فال نے شنراده کے سابقد فاکی اوراسے یہ بینام دیا کہ یہ ملک آپ سے متعلی ہے اور چینکاس نوام کا طرفدارخواجه کا وال اندنوں تانیکا تأمیں ہے یہ ملک حرایف سے فالی ہے اگر آب اس شهری قیام کرمی تومی ا قراد کرنا بول که بیجا پدرا میگورا در مدکل کی دعیت ادر فنرج آب سے حکم کی خلاف ورزی شرکے کی اورسنب آپ سے مطبع وفرط نبرداد موجائين كي نشا فراد وسن فال في شاه جميب التُديوسف ترك اوردوس سات معترامیردن سیمشوره سیمراج خال جنیدی کی درخواست قبول کی اور بیجا بیریم انا أقامة من تيم مرايم نال في دورَم نساينت اورا ظهار خلوس ميكى عرج كي كوتابي نتيس ] کی اوراس بجرج ال توکو کر کو با نکل خا فل کردیا اور شام کے وقت سائم کے بعانہ سے مصار کے افراکیا اداس مجار کابن میں کہ بیعشرات نظر بندستے محاصر کر نیادوسرے روز سراج خال نے ارادہ کیا کہ ان نوکوں کو گرفتار کر ہے جا ہوں شاہ سے ایس بیجبرے ۔ شاہ جبیب الشرسف ترئش كوسائ كيا اوراس قدرائي كشهيد مدستي سسراج خال سف شهرًا و و من خال پوسف ترک اور ان کے دیگر ہی خواہول *در ا*ز ک

جلدموم

یهان نک سقه اور خاکروب و فراش کوئی قید کرکتے احمرًا کا بار بیدر رو اند کریا. جایوں شاہ نے بازار سیاست گرم کیا اور اس کے عفنب کا دریاجوش میں آیا۔ بادشاه نے مکم دیا کہ بیدر کے بازار ملیں دار اور حلقے نفسب سکتے عامیں اورجا بجا ست بائتی اورتمام انسام کے درندے کوٹرے کئے جاکیں - اس کے علاوہ المعالت لركم إنى ورجلتے بوسے تيل كے قرابے بھر سے بوستار دي شاہی حکم کی تبیل کی گئی۔ اور بادشاہ دیوان خانہ بی لا خانہ بر بیٹھا اور مب سے پہلے اس نے شاہزاد کو من فال کوشیر کے سامنے بھینکو ایا درندے نے شاہزادہ کو مارہ یا وہ کوالا اس کے بندریسف ترک اورسا توں ہمراہی تد تینے کے کے ۔ با دشاہ نے ان مجرموں کے زن و فرزند کوبنایت بُری طرح ان کے گھروں سے اِ ہر کا لا اور بارگاہ میں جہاں کہ تمام توكون كاجمع تفاطرح طرح كي فنيحتول كي ساحة جن كا ذكر كزايجي أكين آداب افلاق کے فلاف ہے ان پیختیا کیں اوران مطالم وجروجف کاجو فاص جا ہوں کے ايجاد كأبرك يتقون كوشكار بنايا اورعورت ومرد بوارسها ورسيح مسب كونتل كميا اور اس طرح كوما فنحاك اور حجاج مح كازامون كويمي البيناعال محدمقا بلدس بيريج كرويا بعد اس کے شاہزا دے کے تعلقین اور اس سنے متوسلین کو جو تقریباً سام سے نفرا در اس معالمه سے بالکل ہے خبر تھے پہاں تک کہ بادر چی طبقی اور کیک شو وغيره كوجبي شاه بازار مين رواية كياجس مين سي بعنول كريجانسي دى تي ادليض شیراور انفی کے سلسنے دال کر ہلاک کے گئے اور تعضے دیا۔ میں ڈال کر جوش وسئ سن اور بعضول كا على تو اور دسته مسكل تم كل كلي كليا وربعضول كا بسره كريسة كرفسه كباكيا-صاحب تاریخ محرد شاہی روایت کراہے کہیں نے خود ہایوں شاہ کے ا پکے مقرب پنشین سے سناہے کہ جس زما نہیں شا مزادہ حسن خال کی بغاوت کی خبرادشاه ئے درنگل میرسنی توایساغصدوغفنب بسرطاری بواکه اسینے لیرے بھالزاتھا اور زمین اور فرش کوایسا دانتوں سے بجر کردیا یا تھا کہ اس کے لب اَوراسُ كامنه زخمی بود جا یا تھا۔ بادشاہ نے وزنگلہے ہیں رہینچا جو کچھ کیا اور مبر طع خزری اورجور وجفاکی اس کی مثال پرانے ظالموں مسنے کا زاموں میں

جارسوم

ہیں ملتی اس بدیرد فرانرداکی تلواراینے اور مبکیا خسب بر برابر طبی اور اس نے ایسا طلم کمیا که اگر حجاج کو اس کے مقا مار میں نوشیروان عاد ک سے منتبت دیں تو ہجہ منہوگا ہا یوں شاہ کوشا ہزادجسن خاں سمے واقعہ نے ابیبا خود رفتہ کردیا کاکٹرشاہے ٹ ملک اور قلعوں اور گرشوں میں قناحت کے ساتھ زندگی کے دن سب ہے تھے بادشاہ کے تہروعضب سے نہیے ادرہایوں شاہ نے ان سجوں لرسرينش كميا مسسياست تحياعث بإدشاه تلاخلت فعلس بركميان یا اور اس کے ظار وستم میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی مُفتی اور مہنیہ مس سب کے سب اس کی حفا وُں کے شکار ہوتے ہتے اس کی سیا ی شخیر کے جرم مرسا رسے تصبہ کوفاک سیا ہ کردیتی تھی اور اس کی خصہ کی سب کوجلا دیتی تھی۔ بادیٹاہ نے کو گوں کے اہل دعیال مردست زی کی اور اس طرح تفنس آماره گاہی شکار ہواکہیں ایسا ہوتا کہ شاہمی گا سترسع كبركر شابى عل مين ببوسنإ ديجاتي ادر دومرت دن ليخ مبرکے گھرخصت کیجا تی کبھی اہل حرم تھی نے کنا ہست ل کئے جا تے تھے ار کا من دولت ادراعیان مِلکت مادشاہ کے ملازم ادر مجرب کو جاتے ا پینے الل دعيا ل مسے فضیت مهوکر دیوان ناندمیں آتے اور حس کو حرومیت کرنی موتی وہ اینے دار توں کو کریے باد شاہ کے حضور میں ماضر موتا ہا یوں شاہ رمایا پرین طار وستم دُنوار اِتفاکه ندانے رعایا بررقم نرایا اور بادشاہ اسی اتنامیں بیار پڑا چرکد اسے اس امر کا بیتین مرجبکا تقاکہ وہ مض الموت میں مبلا ہے اس کئے اپنے رہیے فرز مرنظام شاہ کوجو آٹھ بریس کا تھا اپنا ولی عہار تھرکیا اورخوا وجهان ترك كو قلعه سے زاد كرك مك لتجا ركو تلنكاسے بلايا اور وازم وصيت بجالا إ خامة جهال ترك سے برحكر كولى دومرام قدر نرتحا وكين الطنت مقرركرك ملك تجاركو وزرا اوران دون کراکیدی کدکوئی کام بلاشا بزاده کے مشور دیے کری غرضکہ جا یون شاہ کا بیا دُویات لبرنه بها اوراس نے ۲۸ - دیقعدہ هناشد پیری میں دفات بائی اورزانے اس كرنجة نفسُب سے مخات مائى -مرے نزدیک صحم معایت سے کہ جابوں کو جسیت راسس آلی فی

14.

جلدسوم ادراس نے اس مض سے شفایا ئی چونکہ اس کی طبیعت طلی دستم سرائل تھی رعایا کے اہل دعیال برحور دحفا کرتا اور حرم کیے خدمتنگار وں کسے بدسلو کی میں آ آئتا اس کئے قرم اور ملک سرحکہ کے لوگ اس طلحود نتهاب خان خواج سرا انے جو حرم مسرا کا دار منه تھا حبشی لانگریوں سیے سازش کی اور اینے ارا دہ میں کامیاب ہوا'۔ ایک رات بادشاہ نبسراب کے نشہ میں ست موا ہواسفا ایک جبینی کنیز نے لکوئی کی ضرب اس کے سر راہیں کیا ہے لہ ہا یوں شاہ نوراً ملاک ہوگیا سولا نانظری شاعر نے حوملک التّحار؟ عناہو سے ملک الشعرا کیے خیطا ب سے متا زاورشاہ حبیب اللہ کے رفیق زیل مق اور تبید سے رائم نی یا کر گوشائے عافیت میں خلوت گزیں شخصے اس کے مرنے کی - رخ كهي سها يور شاه سفتين برس حيه ميني حيد روز حكم إن كي-نظام شأه مهمهني إمايون شاه نوت موا ادر اس تحصين ادر صاجب فرزندا كرنطام شاه نے آٹے ہیں کے سن میں شخت حکوت ہما یوں شاہ طبالمر ایرملوس کما ۔سٹ باميزا ده كي مال بري صاحب فيم وزاس تھی اس نے بادشاہ کی وسیت کے مطابق ماک وال سے واقفیت خال کریکے تام کاموں کوخواج مہاں ترکہ، را و ر مل*کب النخارمه د دکا وا س کی را بئے سکے میوافق اسخ*امہ دین*انتسروغ کیا۔اس* بم سركرم كما إعقل ودامائ كأثبوت ديا أدار بياكه جائية مهات شاہي كوير راورتسي كوسلطنت مبروط تنبين عقاالقصه لمك لتحسا د د کاداں کومبعیتها لملک و وزیرکل اور <u>طر</u>ندار ہیجا پور مقرر کریے خواجہاں صب و کا ایت اور طرفداری تلناک برفائز کمیا مرروز صبح کو میا ادونون تفرات ممكر مابر كاه شابى مين آت اور عرض ومعروض كريے مهات ملک کوایک عوریت ماہ بانو کیے دربید سے ملکہ جہاں تک مہو سنجاتے اور مرمعالمه میں گفت و تندید کے بعد جو کھیے با اس کوعل میں لائے کے لئے شامزادہ کو حرم مراسے ! مبر کا لئے نتخت فیروزہ پر بٹھا تے خواج جہاں پیمامزادہ کو حرم مراسے ! مبر کا لئے نتخت فیروزہ پر بٹھا تے خواج جہاں ترك متنا مزاده مسمحه دست رأست كهرا موتا آور كمك التجار باثمين جأنث

ابیتادہ موتا اور جرکھ کے ملکہ کے مشورہ سے طے یا آبے کمی وزیادتی کے ام رضركيران تبيون صاحبون مخ نے کئے اور جر ک<sub>ھ</sub>ے ہایوں شاہ کے اس کا ٹذارک ہوگیا۔اطرات وحوانبکے شخص کے اس ماک گیری اور حکمران کی موس میلامونی ندرئ کے داستہ سے ملک دکرن فتو کرنے کا ادارہ کرا ب السبل كي طرف روا نه موسئ - دورغار گري یت املاک کوترا و اور ویران کردیا بهان تک که کولاس کے ملک تک آبادی کا ياً ونشأِن باتى نه ربايه نظار شاه كى والذه خواه جهاں ترك ادر ملك التحاران ے دندیہ برمتوجہ ہوئے اور ایسی اس کا کی طرن کر ہوت با ندخی کہ طراب اور تزلز ل کواپنے دل میں ایھوں نے را ہ بندی یا میجنت سے سلحداروں اور تو بیوں کی معرفت اطرات و آکنات میں طلبی کے نرامیں كئے اوراس فرح ياليس مزارسوارسيرسي مع كئے سكئے اور في بابتدس ومثال شايل گزشته کے مالات مرضر ملتی رائے اڑیہ اور اور یا کے تیام گاہ کی طرف روانہ میوئے۔احد آباد میدر۔ كوس كمير فاصله بردونون تشكرون كأمقابله موارات إربيد اوراورياكا ا ان سے نتم کریں اور فرمانر دائے دکن مسے خراج وسوا ر سنے آجی ایشے الادہ کا اظہار بھی نہ کیا کان نظام شاہی نے ان کیے پاس پیغا کہ ہاراحواں مخ ہے کہ داجنگرا در اڈیسہ برنوج کشی کر کے ان مالک کو نتیج کرسے شکلات کو آمان کردیاہے کہ اس طرف آگئے ہوا ہمھیر مرنا ما سط كببتك خراج قبول بركر دسكم اورجوروسي تمريخ وسول کیاہے اسے دامیں ذکروسکے توسب کے سرب فناکردے جاؤ۔

تاریخ فرسشته 144 دد نوں تشکروں کامقا بله مروا اور مبر نریق لرہ نے برآ یا دہ ہوگیا خاندان بہار كحيين يؤع فرانروا تركشس كمرسق بأندست اور تلوارا ومزال کئے بادود کرسن کے نہایت جیتی اور جالا کی کے ساتھ صفوں کی ترتیب میں شغول ہوئے۔ لینانچ بادنتا و نے ملک التجار محمود کا وال کودس مبرار سواروں مح سائة ميمنه براورنظا) الملك ترك اور دومرب اميروں كوميسره برمقر اکما اور خودخوا جرجهاں اور لینے کا کاسکندر ناں غلّا ترک کے ہمراہ گیارہ نیا، وزخرنس كيساتة قلب لشكرس تعيم موا- اس كرف ملطان محمود خلجی نے آپنی نوج کواس طرح مرتب کیا کہ سینہ کی کہا ت ہے فرزندسلطان غيات الدين كودي اورسيسره يرمهابت خال ماكم حيديري اور کھر الملک کومقرر کیا آورخو دنتخب اور حنجی سیار بیوں کے سات قلد ىشكرىس گودا موامنتصرىيە كەطبنور نقارە خباك كى آوا زىبى نەملىند مويى تقى كا سے سکے ملک التحارمحود کاواں نے سینڈنظام شاہی ہے تق رمیرکی اور شعاعت کے نشہیں میر شار نشکر بیجا یور کے ہمراہ ظمیوں کے میر بریر . برحما کیا جابت خان اور خهر الملک نے آگر یہ بوری مرردا نکی اور بہادر ہے ۔ جُرِینِ کُورُد کالیکن آخِرِ کا رُکا دانی مله کی تاب نه لا سکے اور مِیان جِناً۔ حریف کوروکالیکن آخِرِ کا رُکا دانی مله کی تاب نه لا سکے اور مِیان جِناً۔ سے بنا گئے اور قبل کئے نظام الملآك ترك نے بنی خضب ناک تبير كی طرح ایک مردا نه نغره لگایا اور شاسزا ده غیاث الدین پیمله آورمواغیاالّ مرکة تباک میں اینے کو یا ہنج سوسواروں کے برابر جانتا تھا اورجو اکٹ لڑا ئیوں میں بتمن پر غالب موکرا بنی شجاعت کی ومیہ سے سارے بندوستا میں مشہدر مہوجیکا بقا اتفاق سے سین لڑائی کی شدت میں نظام الملک سے دویار بواید دون بمیال بهادر بغیراس مے کو ایک صربے کو پیچانے آمیس می تمشیرزنی کونے ے - نظام الماک کی تاوار ٹوٹ گئی *اور اس کا قبضہ اس سے استو میں رہ* کین نمایت حیستی اور چالا کی سے اس نے تبضہ دشمن کے چیرہ برمارا إتفاق سے تبنیہ شامزادہ کی آنکو پر مٹرا اور آنکہ سے خون بہنے لگا۔ نظام الملک ترک شامزاده غیات الدین کو کھوٹرے سے زمن برگرایا اوراس ارا وہ میں عقاکہ

*جل پس*وم اس بر کھوڑا دوڑا کر کام تا) کر دیے کہ سپامیوں سے ایک گروہ نے و ہاں بیونکا اس کو پالسیا اوربسیا موکر مجائے دکھنیوں نے فراریوں کا تعاقب کمیا اور دو کوس کے برابران کے عقب میں طبے گئے اور کشترں کے بیشتے لگا دیے اہل دکن نشکر کی فارتگری میں مشغول مہوے اور سیاس المتی انتھوں نے گرفتا ا کئے سلطان محدد فلجی نے اپنے میمنہ اور میسرد کوشکست خور دہ دیکھ کرارا دہ کیا گ اِہ فرار اختیار کرے اور مندور روا نہ ہوجائے کہ اس کے ایک مقرب درباری اس کرِ مَنع کیا اور ٹابت قدم رہنے کی ترغیب دی۔اس وقت نظام شاہ نے ا بنی شجاعت ذاتی کے تقاضہ سے ارارہ کیا کرسلطان محدد کے خاصہ کی نوج <u>ِ قُلْ کرے خواج جہاں نے بادشاہ کورو کا اور خو ددس ہزارسواروں اور دنیار</u> ناى فيلالتا بى اينے بمراه ليكرائي حكى سيے حركت كى اورسلطان محمودكى فوج سے جو باره بزارسوار تقرمقاً بله كياسلطان حمود في عين اطرائ كي جالت يركمان میں رکھا اور سکن رخاں غلام ترک کے اعنی کی پیشانی بر تیر لگا یاسکن رخاں خواجرجمال کے ہمراہ لرار ہاِ تقابہ ہاتھی پریشان موکر سماگا اور اس نے اپنی ہا فوج کے بہت سے آدسیوں کو الاک کمیا قریب مقاکہ بادشاہ کو کوئی صارتیجیے کندرخاں غلا*م سفے اپنی نا د*انی *اور خوا حبجہا ک ی علادت* کی وج<sub>یر</sub>سے کو گورگو لؤنه في كے لئے مذام جارا اور نظاكم شاہ كوخوا ہنواہ اینا ر دبیٹ بنا كر حباك كم سے کلا اور متعوریے فاصلہ سے کشکر کے عقب میں کھوا میواامیروں اِور خاصنِهل نے شاہی کو کہ کو اپنی ملّه ندر بھیا اور حبّاب سے بیزاَر ہو کر سکتے وبجريب مغرثة كارزاريس بجاكے اورنائی شاه كوسات ليكرسير ھے بيپريم کئے خواجہ ہاں نے دیکھا کرمیمنداور مبیرہ کی نوج تواپینے کو فاتے سمج*و کرد*نن ا کو تاراج کرنے میں مشغول ہے اور جیز شأ ہی بھی معرکه کار زرار میں موجوذ ہیں ہے اور قول کے سیاہی فرار مرآ مادہ ہیں تواس نے اِرادہ کیا کہ معرکہ خباکہ سنے بامر کے اور اپنی دانا ئی اور تر بیر سے جیزشامی کومعرک کارزار سے کال الليخ اور اَحِيراً باد مبذر روا نهو - ملكَ التجارمَحود كاوان أور دوسرت دكني اور صنبی امیر گردش روزگارسے واقعت ہوئے ادر دیجبی اسرفیج بی مےساتھ فرار سیکے

تارسج فرسث طارسوه 140 ما رالشکه به پر بهنیم گیاسکندر خان غلام ترک جونظام شاه کو دویا تین سوسوار دن و کرکارزار سے کا ل لا پاستا دوراین اس کارروائی سے سرطون مِ السّاخواجِ جِهِ الكَ ما قات كُوكِما خواجِ جال في مكند يفال كوام جُجرِهُم یے موقع بادشاہ کومعرکہ جنگ سے با سرے آیا تھا قید کرلیا اور ٹری بے خزتی بے سابھ اس کو اپنے مکان سے نکا لا اور مو کلوں۔ بسے سازے ترکی غلاموں نے اتفاق کرکے مخدوم جہاں. بادشاہ کے قرمیب کوئی شخص ماتی ندر اَ توسکندر خاں آپ سے فرزیم كار زارمے صحيح وسا لم كال لايا اورآپ كے سپر دكر دیا اب با رشاہ ـ كاكاكاس ذلت اورخاري كے ساتھ أيك مغل بھے لم تھ مر برقار مونا بڑی دلت ا*ور رسو ائی ہے جیکہ دیکن کے باشندوب* مروتی ہے من ومر بہاں بہ تقریر سن کر آنکھوں میں آنسو محر لائی اور کہا کہ یہ وقت اس کانبیں ہے کہ میں اِس مارے میں کیجے کہوں انشاراللہ آئیارہ ی موقع براس کی ملاقی مبوجانسگی خان جهار کواس وا تعبی الحلاع مو*گه برا* اس نے سکندرخاں کو مخدومہ جا رہے ہاس جبیجہ یا اور عذر کیا کہ لطائج ر متاحیا اس کی آزرد گی سے داقت موا اور احراباد نے کرنے کے لئے اپنے ملک سے روانہ سوا مخدومہ جما ں حفواحہا كروحيك سع فايت عن اوراس ندكوره الشكرست كا اصلى سياركن ي تقي - لهذا ملكيف محمود كاوار كے مشورہ سے قليدارك احما الدبار كى بیرد کی اورخودتا) حزیوں اور بگیات شاہی ۔ سیرد کی اورخودتا) حزیوں اور بگیات شاہی ۔ نظام شاِه اورمحمود کاوان کیے ہمراہ نبروزآ بادروانہ موئی سلطان محمد نظمی اطینان کے ساتھ شہر کا محاصرہ کر آبیا آورسترہ دن میں قلعیر قبضہ کے اندرمقیم ہوا ہم وشاہ نے مرار پر اور دولت آباد کے اکثر شہروں پر نضہ کر کے رغبیت کو اپنا مطع اور فرما ں بروار بنالیا۔ اہل دکن کویفین کامل

"اریخ فرسشته 124 سوگیا که حکومیت خاندان مهامنه سیسلساد طبحبه بالوی میمنتقل موکئی-ا*سی ام* دفیقہ محمود شاہ کمجاتی کے رجواس نہ مانہ میں خودصغیرسن متھا )علم *سرحد محوات* ہے نمودار ہوے ج*س نیا نیمیں کہ نظام شا و حباک* \_التجارمحمود كاواب كيمشوره'سے ايك نامئة اخلاص محمودشاه كمجراتي -نا)روا ذكر ديا تفا ادر استحقيقت حال سے الحلاع ديري تني- نظام منساِ ه فیروزاً با دمیں تقیم ہوا اور اسے اطمیان طل ہو نے کیے بعد مغرور سیاہی بھی اس كروجهم هوشكئة لإدشاه فيخوا جهال كوأيك مبعيت كثيرك ساعة محمودشاة يحهمقا بلومين روا نزكيا مي عقاكه بيخبر شهور مهوى كمعمود شاه حمجراتي اسي سزا سواروں کے ساتھ آگیا ہے مخارد مرجہاں نے پیغبرسنتے ہی محمود کاوا <sup>ب</sup> ، اورسیامی سرب راهنی اور خوش اور <sup>ای</sup> عَدِيكُوشِ عَصِيبِ سالار بناكرِ بإينح يا جِه مزارسوارون سے شاہ کجات کے پاس روایہ کیا۔محمودشا ہ کجراتی نے ے لئے ملک التجار محمود کا وا*ں کے ہمادہ روانہ کیا ملک ل*تجا ۔ دکر رکے اطابت وحوانب میں قا*صدر دانہ کئے اور محتور طیسے ہی ز*یا نہ ے البیس میزار دکنی اور کیراتی سوار جع کرکے پائے شخرت کوروا نہوا۔ طان مود طبی شرکے اندر فروکش اور فلد ارک کے فتح کرنے میں مغول تقاا*در ہروز مل*فاں سے حبّنگ ک و دلکمی ملکب التجار کی ترید کی خبرسنگر ہبید مصطر ہوا اور بلا تا ال حب طرح ترتفنس سيع آنا دمهو كربيجا كتاسيحا حمدآبا دبيرر سيمنددي طرن بمعاكا المكالتح ں مزار دکنی سواروں کو سرار روا نہ کیا "اگ*ر استوں کی* ناکہ بن*دی کر*کھ لومېو پ کوآ م*دورفت* کا مو قع نددى*س اورخو د تھى دس سېزار د كنى اورمېس ښرا* لراتی تسیامیوں کے ساتھ سلطان ممود طبی کے جارمیں انبین قن د حار و بیل پذیر ہوامحود کاواں کے حربیب کو طاروں طرن سے گھیرلیا اورا سکے گاٰ ہے اطراف دجوانب کر *ناراج کر شے غلہ اور آذو ڈیپو ینفیے کی ت*ا) را ہیں

. - ارتیخ فرست 146 بر. *بربذ کر*دیں پسلطان مجمود خلبی جوصیجه روامیت کیرسطابت مبس سزاریہ كا مالك تما آ ما وه يريكار روالبكر مجمود كاو آن سف حباكب [کیا اوراسی *طرح این کام می مشغول ر* ایسلطان مجم مواسلطان محمود مجبور مبوا ا*درجن بإنقي*وں كواينے ، کر دیا ا*وراساب شاهی اورا* مکھ میں آگ لگا کریے مُو و کاوا کے جانبے ک*ر کیمٹ دیوں* کا تعاقب کیا *ادبرا* ہل دکن تاراج کرنے بلکے مل سے جواس کے ہمراہ تھا کہا کہ حس طرح نے کا طریقہ دریا فت کرتا کہ الرمی سیاہ رکھبنیوں کی دم محفوظ رہے اور نوئجی جوار کے حق سے سکیدوش موجائے ہو مکمو درسیے بخنا اس نے کہا کہ اس نواح میں ایسی ویسع ماہ جس سے کے کرسکیں کوئی نہیں۔ لتح بي مراس لاه مي جاه الروت كرفرح جنبي مإن كانشان كسنس سيسلطان محموذ طبي ملك ألتجا وممود كادال نے اکٹا مجور ہوا امراس نے ایلیپورادبراکل کوہٹے کا راستہ اختیار واررآسته كاافتيار كرنااس مصبترسي كدآسان كمر تزمطر راسته كيهم اين كوبلا اورمعيبت مير محينسائين بمختصرية كرييك دن ياني ترمی اور بیت را ه کی دحرسے یا رخ پاپیر مزار آنسان ضارب میں <u> دں نے جواس نوار کے با</u> سا فرد*ن تین و غار مگری ک گرفتار کیا اوگوں نئے م*ال دانساب کرجان پر قربان **کمیا اوراپن** دوگت بربار و سیس قزا تر*ن تھے داست* میں بھینیلنے نگھے اور ایک بیا کہ یا نی کا دو نی بر خرباری ہونے لگی اوراس برحبی پانی میسر یہ آتا سقب

حلدموم

كمفرون دورنسنتيون كوويران كرنا اوراس برتركارى مبش اور كيرسب سيرست الاالاد خريدو فروخت مين شريعت كى يا بندى كرناعقل سے دور مايور خدا ترسسى سے بدير ہے بادشاه المحول مين السوعيرلايا اوراس في كماتم سيح كين بوليكن مك كيري بلاان روابت فتوحات ماکسی دومتری کتاب میں دیجھی ہے کہ مائے عرب میں ایک بارشاہ تھاجسے بھی بن نعان کتے تھے اس ادشاہ کے عمدس ایک بزرگ ابونبدا لتُدام كوشرنشين نقير متصح بنبول في دنيا اورابل دنياسيم إلكل كذاره كشي اختيار كرلي تهي ایک دن بحیلی بن نغان ایک راستهسه گزراشیخ الدعبدا نشر کا بھی اپنے مربدو می کمانتہ اسى داه بسنے گزر بہوآئشیج نے با دشاہ كوسلام كيا بادشاء نے جواب سلام ديخران سے يوجيا کراس تشی الماس کو جومیرے برن پریہے میں کرنا دوست ہے یا ننس شیخ بینے إدرا بغول في كما كه تيرا حال بعينه استخص كاساسي كرجس كاسا راجنع مسرحه سي يادُن مكب توبالكل مخاسست مين آلوده سيد اوربيث بب كي جينيد اسيرمين تربلب تيراشكم تقريوام سي يرا در تيري كردن من مظالم عبا د كاطوق ويزال ہے اور مسكا ريرا در غاذا كودريا فت كريك بي بن تنان اس تلقرير كوس كرديا اور كويس سے اتر کرشینے کے ہاتوں کو بومسدد یا اور ان کے الج تھیر ہیست کی اور ترک سلطنت کرسکے تقىيەزىم كىشىنىچى فىدىت يىلسىرى -مختصريه كيملطان محموذ كلبى كے مندوو ايس جانے كے بعد نظام شا ه سيله ایک کمتوب محدوشاً و تجراتی کی خدمت میں روا ندکیا اور بہت سے تحفے ا در ہرسکے ادربے شمار باتقی اپنے مقرب درباریوں کے ہمراہ روا ندسکے ادر تکلیف دہی کی ميا في انتكي محروشاه كجراتي كورات وايس كيا- اور نظام شّاه احرّاً باد بهدروابس أيا-اور شهر کو تغییر کرمے اس کو آباد کرنے میں کوشاں ہوا اور تقوط سے ہی زا زمیں سابق كحاطيح اس كوعمور كرويانه سلطان محروظبی کوجمو کا داں سے قلبی بغض پیدا ہوگیا تھا اس کئے اس نے

دوسرے مال لینے محال میں مجری میں نظام الدین اخری دوابیت کے مطابق نفی ہزار سواروں کے ساتھ دکن میر حلہ کیا اور دولت آپاد کے نوالے میں بڑے کو فرسے تبا کی نیر ہوا۔

11

 *خلیسوم* صاحب علم دفضل فرا نردا نهیس ہوا۔ خواج بہاں ترک بڑی عظمیت وشان کے ساتھ مهات سلطنت كوانحام دنياتها اورملك بكيكس تنحص كو خاطريس منيس لآما تقبا-

خواج جها ل ف اكثر يركف امراك قديم سے ليكر خودسا فته عديد اكبيرو ل كوان مرول كا عاكردار بنايا اور خزينيك شابى برمتصرف بونے نگا بواجهاں ترك خود تو موات شاہی كو بلانركت غيرسه انجام ديتاتها ورمحمو كادال كوجوسلطان محموظبي كودكن كي مبرعدست بابرنكال ديني كے بعد صاحب شان داعتبار ہو كيا تما اكثراد قات مرحدى مهاست م ردا «کر دیا کر ناتمااور محرد کا واس کوامورسلطنت میں دخل بنیں دسینے رتبا تھا۔ مخذومهٔ جهان صاحب نهم د فراست اوردور اندیش مبلیم تنی خواجه جهال سکے اوضاع

و اطوارسے دل میں درکی اوراس کے فاسد خیا لات سے مخترشا و کوئی اوراس کے فاسد خیا لات سے مخترشا و کوئی اورسے طور

يرة كاه كرويا اور بادشاه كوايك روز اس بات برراضى كر لياكه كل صبح وجواجها در ارشابی میں آسے اور میں سی خص کو تھارے اس میجوں تو تر بلا ما الایں توش

كودُ النا- اس قراردا دكيموانن دومرك دن يين من مهري ميل نواوجهان ك بری فلمت اور شان کے ساتھ دیو ان خانہ میں آیا ، ورعادت کے خلافی فا الماکہ کو . جوانوں کے ایک گروہ کے سابقہ دیوان خانہ میں کے دکھیکر فکر مند ہوالیکن یو کھیاڑہ کار نرتھا

مجوراً بادشاه کے عننور میں دیوان داری میں شغول ہوا۔اسی دوران میں دوبوڑھ ہوتیں مل کے اندرسے باہرائیں اور اینوں نے می شاہ سے کدا کر جرائے مرا قرار ہوجیا ہے اس كواب كراطيم ملطان محرشاه في نفام الملك سي مخاطب محركها كرميخون حرا مؤرسيداس كونس كرنا جاسية - نفاع الملك خواجه جهال كاجاني ديمن تماس ني بلآمال نواج جال كالم عرك الدرمجلس شابى سے باہر يبجاك لوار سے متعددوار سكية اوراست بلاک کرڈا لاچندروز کے بعدسلطان می شاد نے محدوم میاں کی رائے ہے ملک التجار کا دار کوخلعت خاص عنایت کیا اور خواجرجهاں کے خطاب سے مرفراز

واكراس اميرالامرا اوروكيل شاي مقرركيا - مك التجاراس طح مراتري نيادي نائز برد كرسار <u>م</u> عالم ميشهور جرا اور مخدوم جها نيال معتدور كا دسايا اصفيم مينا الامر ملك نائب مخدوم خوالحبرجهال كريقب ليسة تحرير وتقريري بإدكياجاني لكاي مخارشاه کالن میرده سال کا موداا در مخدوم کرجهال نے خاندان بہنیہ کی ایک

حليسوم

الوكي كيماتة بإدشاه كاسبت قراردى ادر مكاس التجارم جنوكا وال كي زيرات فالاشاران جش مقدحس مى تعريف مي زبات فاصريب سنعقد كميا اور ما وشاه كا نكام كرديا-اس عقدسے فاع ہوکر محذومہ جال نے مہات سلطنت کو جرشاد کے میرو کب اور خود نازة لادت قرأن وديكي عبادات بيشنول يوى-سلطان محرشاه كأقاعده تصاكه اہم امورسلفنت میں بلا خدومر کہا کی شورت کے کام منیں کرنا تھا آگی تظیرو تکوی الحيى طرح بجالاً ما تعا اور برروزماب كيسلام كوها صربوتا -سلطان فخرشاه عقدس فارغ موااوريه جالكاب اسني وتمنول سانتقام ليكراك يرجعي ابنا فيعندكري بادشاه في نظام الملك كومراشكر برارمقرركها اور منائ شہری میں بڑے سازوسا مان کے ساتھ قلعد کتھرلہ کے سرکرنے کے لئے جوسلطان ما لوه كے قبصند ميں تھا روا ندكيا۔ نظام الملك رواند موا- اور تلح كا محاص كوليا ادرمندوى فوج كوجوا بل مصاركى دوكة فى تقى كى بارشكست دى أخرمرتب ہارہ ہزارراجیوت اور افغان سوار بڑے جوش وخروش سے ساتھ نظام الملک کے مقابله میر)آئے قاحد کے قریب ما نبین میں الوائی واقع موی ایک کشر اتداد سیا ہیوں کی جانبین سے میدان جنگ بیں کام ائی اس مرتبہ بھی <del>ایک کرسے الویوں کو</del> ست ہوی جو لوگ کے قلعرسے کل کران لوگوں سے ملے تھے وہ بھی شکست کھا کھیر حصار کے افرر چلے گئے نظام الملک اور بست سے اہاؤ کن سیابی شمشیری برہشہ م بھریں اور سیریں علم کئے ہوے ان لوگوں کے تعاقب میں رواز ہوے اہل حمار ان دوكوں كوجى اينابى المعجد جب ابل مصارسنے مفروروں كوا نور لانے كے كے دروازه کھولاتو دکنی بھی الویوں کے ساتھ ملکر حصاریس داخل ہو سے ادر شا کے قریب تلىدىن نىكىرصارىرىتىمەن بوكے -دومرى روايت يرسي كرجب مفرور قلعد كنزديك بيني اورد كلينول ف تعاقب سے دست بردار موکر بطورسائق قلعکا محاصرہ کیا تو اہل قلعد في وراورواجز مورا ان طلب کی اور قلعد ایل دکن کے سیروکر دیا۔ بسر بغی ایل قلد کوکوئی تضریعا فی تنیں بنجايا بلكدان كواس بات يرفير ركياكة فلوسع بابزكل جائيس اسي اثناس دكن سيادنى

طبقه في عادت معموافق اللها الوه كوبريا الفائطت بادكيا عيرسلم راجبو توري

دوخصوں نے ادادہ کیا کہ اپنی ہما دری اور مردافی ان کو دکھائیں ۔ عب وقت کہ ہوگول کا ہجوم كم ہدااورائل الوه تمام مرد وعورت قلدك إمريكل أأكة وولال راجيرت نفا الملك سے خاطب بوے اور كماكد بم فے اپنى سارى زندگى ساگرى يى صرف کی ہے لیکن متعارا ساوستم دورا ن در بهادر آدی منیں دیکھاتم بوین دیکے دو کر ہم ماضر ہو کر تھاری قدموسی کریں ۔ نظام الملک نے دیجھاکہ ان کے اس حربابیں بان دو کو ن کواینے باس بلایا یہ دو لو ل سیاہی قرمبوسی کا اظهار کرتے ہوئے لاک کے باس ایک اور جو لوگ کراس کے قریب کھرطے ستھے ان سے خبر قیمشیر جینین کر نظام الملك پر عملہ آور ہوے اور اسے تنل كركے دومروں كى طرف بر سے اور آننا لرسے كدولوں بلاك بوركئے - نظام الملك كو وجائى تھے ايك سف الحال ال جوفاندان عاول شاہی کامورث بھی ہے دومرے دریا فان ترک بوا بنی ہما دری ادر جرأت بين ضرب لمثل تفاء نفام الملك كان دويون ديستون في فالكواكم نذكوره بالاحادثة البُن قلعه كي تحريك سيع واسب اوران توكول نے ايك جاعت كو تعاقب میں روا ندکیا اہر حمار قلعدسے ایک کوس کے ناصلہ بر بیحد اطفیا ل کرماتھ مقیم تھے حرلیف کا گروہ ان کے سرمریہنیا اور چھوٹے برایٹ منب قتل کے *مرکمے ہ*ے يوسف عادل اوروريا خال دونون كي تسمنت في ياوري كي اورائفون في با دشاه كي ببى خوا بى كويد نظر كحدكر قلد كو بيحة تحكم كميا اور بيا دو ل ادر سوارول كى ايك جاعت كو تلوير مقرركرك ووكفام الملك كيجنازه اورب شارال غنيمت كرماتيا وأاوريرر سيني اورتام مالغنيمت باوشاه كے الحظيمين ميش كيا - بادشاه كوان كى بير خدمت بیدنیندا کی اوران سے ہرایک کواکی برای امیر مقررکیا اور کتھ ولدم اس سے مضافات کے ان کی جاگیریں دسے کران دو بؤں کومقرب اسراکے گروہ میں فرسس کیا۔ والى مندوسنے دکھنیوں کی پرخا بنشر پی کو دیجھ کرطائمت شمروع کی ورائی کام

ایک شخص کونفیس تحفے اور پر ریوں کے ساتھ مخیرشاہ کی خدمت میں رواع کیا اور ارفشاہ کو يرمينيا وباكرسلطان احترشاه وليمنى ادرسلطان موشنك في آبس مي تهدويان مئے تھے اور سے بایا تھاکہ برار برسلطان دکن کا قبضہ رہے اور کتھ رام کاس کے

مفافات کے والی مندو کے زیر حکومت جھوڑ دیاجائے اس زمانہ میں جمبنی امیٹرل نے تلوکته لدر کر اراسته اگر با دشاه اسبی تدبیر کرین که نقض تبدینوا و رمسلما لول کی مان کوئی نقصان مذیبیج تودینداری اور سراور ازی-سلطان فرشاه سنشيخ احرصدر كوجود الشمندا ورمتقي آومي تمقا تمرلف للملك ك اه مندورد انه کمیا اورسلطان ما لوه کوپیغام دیا که جمعیت اورانتحا دسیم*راست*یم خابت قدم ہیں۔ ہارے جدار میں کرنا گاک جب بلرں سے ہاری فتر کے لئے کا فی ہیں ہم کو تتھ را سے مصار کی صرور ت يه فذاكا شكرين كرنقض عهدة ارسه فاندان سي بعيد ب ظاهر س ينع بهائي كرعه وكومت س جار لمازين سلطنت نفاق يشطور مح نَے خود اس کمک برلشکرکشی کی اور جو خرا بی کردیگیزی نوج ۔ نے بلاد اسالا کونٹر نیجا لی ن و متصارے بائت ن طهر رس آئی بسرحال جد کر را معد کر را اور اب ہم عمد ماضی کما شكوه بنين كرستي جو كييوشيخ احترصدر جوتماً ممسلما لول كاخيرخواه لو گرزید برگا شیخ اخترجوا می مندوس بینیا اور خاجی درگاه کے اعیان نيراس كااستفنال كما اوراسي برايءن ورتو قيريني سائقة شهرس لايرشخ احترف سلطان مندوسے ملاقات کی اور محیرشاً ہ کا پینیام اسے سنایا تمام علما اور فضلاحہ در بارس ما ضربتنے اعفوں نے اقرار کیا اور کما کوش میں ہے کرنقض عبدہار کا ہی مانب سے داقع بواسبے خدا جیں اس کے مواخذہ میں گرفت ار ندک سلطان ما ده سنے کہاشیطانی وسوسوں کی وجہسے ایک ناگوادنعل طہورس آگیا اس کا اب نمال نرکروا در السی تد بر کرد که جاری اور جمنی سلاطین کی اولادسکے درمیان اب کوئی بات فلاف شربیت اور مرورت م*زر د جوسلے بایک شیخا حروم* سلطان مخرشاه بهبنی کی دورسیدانعلیاسیدسلام دلتهٔ مسلطان مخرشاه کی مبانب. وكيل بدس اورشديد وعدوس اور شرى حلف كي سائقه ايك عريد نامه تيا ركيا گيا اور اس برتناً)علااورمِشْائع اورامراکی مهرس بوئیں اور دونوں فرانموا کول نے والمدسے ماشير بيعبارت تلمى كه فيخفس اس نوست ته كى خلاف ورزى كريد ع خدا كى معنت يعلقيانه والمركي نفرين سر كرفتار بوخود عربانا مركاتهم التي تحاك

طرنین ایک دوسرے کے ماک وال پردست درازی کرنے سے بازریں اور جر کھ کسلطان احزاشاہ بمنی کے زانہیں مے یا یاتھا اسی برعمل کا واسے اور تھرام کا قلد سلطان محروفلجی کودے دیا جا ہے اس نسے علاوہ غیرسلمہ سے ما لک میں جود جوفر المروا خدا کی عنایت اور تونیق مسیرفتح کرے وہ اسی کے تبضیر ہیسے د دمرااس کی طمع ذکرے دویا تین جیسنے کے بعد جبکہ عهدنا مددرست بورگیا تشنواری فيان اميرون كونج شركه مين قيم سخة تكاكه سلطان مخرشاه كاحكم بي بي كوفلد كو خالی کرے اسے اہل مالوا کے سیرد کردو اور جو حکہ ان لوگوں کو خور مجر آنہ مردیا تحاکشنے کی تقریرا در تحریب اختلاف ندکرس اور خیز احراک حکم کوم فران تندور من اس سنے اہل مصار نے می شیخ کا حکم یائے ہی تلوخا لی کرسے سلطان محرد کے ملازموں کے سیرد کردیا۔ شیخ احرم مدر کامیاب دکن وایس کمکے صلحنام لِيَّ ارْزُ مِي عَرِكُهُ بِي إِن دِينِ نِ نَا نَدَا بِذِلْ مِي لِرَّا أَيْ مِنْسِ دُوي -سخث جرى كے ادائل میں مل التجار محمدُ كا وا بِ المخاطسين خواج جهاں بڑی شان دشوکت سے ساتھ بجا پور کا نشکہ بجراہ لے کردا سے سنگیسٹرکہ نسیہ کی مرکو بی اور دومرسے كوكن كي قلول كي تنويرك لئے روا منہوا - بينرطاكند - كلة وال - بيول ادرائین دغیرد کانشکاس کے ہمراہ مقرر کماگیا راے کہینہ ادر رائے سنگیسرنے جربیش تین سوکشتاین سلان کانون بهانے اوران سے مال دمتاع کو غارت کرنے۔ درإ كاسم يرمسا ركت تتے ادر دنجوں نے خشکی میں ہی خت نستہ وفسا دمید بلاکرسلانونکو اندا درنتسان ببنيايا تعاممود كادال كى ردائل كى خبرسى ادران لوگول في مسلانول محقق كرف ادران ست المدف كااك دوسرب سعىدو بيان كما اورحرلف ك ارف كربنت مين داخل موسف كاذر ليج فكرف غرند كراورانتها فك شدت كے ساتھ کھاٹ کامیرا ہندکرد!۔ ملک انتجار محرثہ کاواں نے عبلدی نہ کی اور گھاسے ماس جسے ربود کنتے ہیں تعمیرزن ہوا میموکا وال نے رفتہ رفتہ اپنی سن تدمیر سیے گھاٹ ٹیرسلموں ى قبندى سے بحال ايا۔ خوامہ نے جبری کا کو ہوائے کام نہیں کرسکتے تو جو نشکے ب سرساعة بإسر يخنت سيرًا يتحارس تروابس كرديا أورالبينهم قوم أمير عظم ت کفینبر کے اور اینے فلام سمی فوش قدم کودا لی اور کلمرکی فوج کے ساتھ بادیا اور اسی ہم

114 اكتفاك اورست برى عبيت بهرميناكر تفورس بى زماندس كبينيك بركابس جس عشيكل تفاأك لكادى دوراسيمسط فبثكل بنا ديا دربايخ حبين كالل كمنيه كأمحاص حارى رکھا۔ اسی درمیان میں برسات کا زمانہ آگیا ادرصحرا فتح نبوسکا۔ محمود کا وال ا مرگا<u>ن ک</u>وس مزار ترجی اور کماندار میا دول کے سیرد کیا اور اینے خیل دستمرکی ہمایش <u>کے لئے ک</u>ھا <mark>تی سے پنچے اترا اور برگند کھولا پورس بھیوس کے گھرتنیا رہے</mark> ادراس موسم سي بهال بيكاريم را خواج في جي حكن بوا تقول سي زانس تلخه لا مکنه کونتی کرلیا برسات گزرنے کے بعدخواجہ کا وا س تھا سے اوس کا اور مرتب مختلف تربیزل در نیزر رایشی سے قلت کھینہ کرداج مکسی بادشاہ سے مرز ہوا تفافتح کیا۔اس سے بعد بھیر برسات کا موسم آگیا اور محدثو کا دا ل بنے سال گزشت كي طرح قلده اور كفائي كوسخت جان بيا دول كي حركوكن كي آفي بواكوبرد الشت مكتے تقے ميردكيا اور خودائے سواروں كے ساتھ كھاط سے ينجے أثرا.

محمود كاوال نے جار حدیثے اس جگر لبسر سكتے اور زمائذ بارش ختم ہوسنے سے نورشكير روا بذودا اور ندایت اسانی سیراس ملک کوفتی کرسے اس نواح کے زمیزداروں سے ملک التجار خلف حس بصری کا انتقام کیا اور رعایا کواپنامطیع اور فرال بردارکیا۔ ینے معتبراً دمیوں کے سیرد کیا اور خوجب نرمرہ کو و وکیجاً نہ جو راجه بیجانگرکیشهورمندگیا هول میں تصاروا مذہوا۔ محروکاوا ں نے ایکیسومبیس حبا زحنگی

واروں سے بھر کردریا کے دائر۔ تہسے روا نہرکئے اور خو ڈخشکی کی دا ہسے اپنے نشكر كے سائد ولى نهينيكر جنگ زمائى تمروع كى اور جبتك كدرلستے بيجا مكركواس كى خبرا اوروبان سے مدد سے محرد کاواں نے فتح و نفرت عال کرلی اور یہ فتح سارسے جهان بین شهور بهوی سلطان محرد شاه اس خبر کوسن کربیمدخوش بهوا ا در اس.

ب مفته طبل شادیا مذبحوا یا ملک التجار محرد کا دا ب نے جزیرہ کودہ اینے حتمرامیردل مے سیرد کنیا در ذخیرے در قلدراری کے نما سامان صیا کرتے خو د تین سال کے بی ت كودائيس أيا ملطان محرشاه فودخواجدك كمركما اورايك بفته ولل يشوعشرت بيرمشغول رلإا درمجملو كاوال كوخلعت خاص عطا فرايا - مخدوم مبهال

فيجى نواح كركر برادر كلفت سي يادكها اور بادشاه في نقرات ذير كالقابي

طيرسوم

اصنا فی کئے اور حکم دیا کہ فرایین اور منشور میں اس کا نام اس طرح لکھا جائے حصرت مجلس ا دلیسیف دانقلم می وم جها ایا م متی درگاه شایان آصف م بشار اى بىغىتەيى اس كىرغلام سى خوش قىم كوجواس درش مى بىيال شاك. خدمتين بجالايا تعاكمتنورخان سيخطاأ مست سرفه از کرکے نامی امرائے گردویں داخل كأ اورقليدكووه ومهندوه كونروال وكولا يوماس كي قديم طاكرس اوراضا ذكرة اورأت شالم منه فازمنوں سے سرفراز کریا۔ سلطان محود شاہ ایکی بیفتر کے بی خواج جهال کے مکان سے والیس آیکا اور محموٰ کا دا ں اپنے دل مس بھو گھن بوامجو کا دال منے درواز د بندکر کیا اور کماس فاخرہ برن سے آنا را اور کریے وزاری کیا ہوا زمین مرکز مڑا اوراس قذ خشوع اورخفوع کیا که اس کے رخسار بالکل گرد آلو دیو گئے۔ اس کے بن خاج تجراع سابر بحلاا وراخرا بارسير كرنوا عالمون فاصلوب اوردروليتون افي إس بلايا اور عام جوامرات اورال ومتاع اور بيش تعميت اسبياب جو كجهدكم اس نے زمائد تجارت اور عهدا مارت میں حمیج کمیا تھاسب کچھوائن سکھیسے کہ دیا اور اینے کے صرف کتابیں اور تھوڑسے اور ہاتھی رکھ کے ۔ یہ عام چیزیں تقسیر کے بعد فواجہ کو اس نے کہا کہ خدا کا شکریے میں نے نفس امارہ۔ یا گی۔ انعلامیں سے ایک شخص سمی ملاشمس لدین مخر نے جرخوا جرجها ب بمنشين تقے ان سے يوجھا كەرس مير، كيا امرار سے كەتم نے تام اپنى مليت تو درومینوں کیفتیم کردی ا درصرف کتا ہیں اوراسی وفیل السفے لئے رکھ جھوڑ ہے نواجہ کے جواب ڈیا کہ جس وقت بادشاہ میرے بھان میں آیا ( ورمخدومکہ جہا کے لمجھے برادر کے خطاب سے باد کیا تومیرے نفس نے سکھنی تمروع کی اور اس قدر غ وروت کبرنے میںرے دل میں حکمہ کی کہ میں ان کے جوم کسسے حیران دیرنشان ہوگیا میں اس جلسہیں اسپنے نفس کی طرف متوجہ چھ ا اوراس کو زمرو تذبیخ کرسنے لیگا اورایسا اس میں نہاک دواکہ بادشاہ کے جواب سے عاجز ہوگیا۔ بادشاہ نے جوير تغير مجهرس ويجها تومجه مصحال دريافت كيابيس فيجوب دياكير يتلب میں اختلاجی حالت پیدا ہوگئی ہے۔ با دشاہ سیمجھا کہ کیفییت کسی جہانی عاُرضہ کی

حكزيسوم

دجہ سے پیدا ہوئی ہے اوراس نے مجھے آرام کرنے کا حکمدیا اورخود میرسے بمان سے چلاگیا اسی بنابریں نے ایناتام ال واساب تلف کردیا صرف دوچیزی رکھ ل بیں جودرانس میری منیں ہیں اول کتابیں پی طالبعلم اس کے نئے وقف ہیں اور گھوڑ سے ادر باتقى بادشاه كى مكيت بي چندروزعارية ميرس ياس بي جرة خركا وكررشااى میں داخل ہوجائیں کیے اس وا تعدیکے بندخوا صرحمال معمولی لیاس بنیتاً اور حاصلاً يسة فارغ بهوكرا بينى سحبرا وررر رسهي جآنا اور در ديشو ب اورا بل كرسا تقريبي ما اور ان سے اوال کی پیسٹ کرا اوران کی تیارداری میں کو تاہی ہنیں کراتھا۔ محمد کاوال کا دستورتها كتبورك شب اوردومسرى تنبرك راتول كوروسيته اوما شرنيال اسيف ساتق ليّها اوراباس برل ريم شهرم <u> محلّم نحله گ</u>هومته اور در دمندو ب اورا ك<sup>ا</sup>حب<sup>ي</sup> كردولت تعتيرترا اوران سے كتاكريد بادشاه كاعطيد بداس كولواور مالك كى ترقى عود دولت کی دیار ولیکن با وجو واس اخلاص اوراحت ا دیے دکن سٹے فتنذا مگیروں نے خواج ہم نمك حرامي كاالزام لكايا اورجبيها كه استحه جل كرمفصل بهإن بيوكًا بيرأيب درولشرصفت شهيد اوا ـ ملائمہر ہجری میں معلی ہوا کہ دائے اور یا بیار ہوکر فوت ہوگیا اور اس کے بساندگان بانج مزام بدی یو تک خزاند اور تحت اس کے متبیٰ کے ملتقیس تفاقیخفرسب غالب آيا او ديمبر كوكويه شان او توننگل ميں بناه ساينے كى مؤہب آئى سبے اس ورسيان میں تو فی راج کے میتھے بچر کا ایک معروضہ با دشاہ کے نام آیا کرماجہ اور بالے دنیا سے لوچ كيا اوراس كيمنبي فرزندشكل راسك في اخ وتخت يرقيفندكو كيا جراوريا مشهور کمایے یہ وقت ہے گرا دشاہ ملک مراشکرشی فرایش اور اس کوفتح کرے میرے سیرد کردیں تاکہ میں ہرسال اس قدر رقم بطور خراج شاہی فزاندین فاکر آلوں سلطان مخذرتناه جوجهيشه ملك اوريا راجمندرى وكند بنيري تشخير كيضخيال مين حيين رتها تتما اس منصوبه كواپنے حسب و كواه باكر خوش جوا اوراس نے ملك حسن برى كو و شام ال يا انكروكو مورث اعلیٰ دورشا لم ن مجنید سنی لا موں میں تھا نفام الملک کا خطاب دیا اور بٹری عظمت وشان کے ساتھ ملے حن کو ہس طرف روانہ کمیا۔ ملے حن اور یا کی مرود ہے بہنجاِ ارتہیبرطک من نظام الملک بحری کے استقبال کو آیا اور مقدمہ لشکر جگوشا ہی

فيع كے سأتقروان بوالنكل رائے نے بھى ببت برى جميست بم بہنيائى ادرمقابلميں صف آراہدا۔ طرفین کے ہما دروں نے تلوار نیام سے نکالی اورایک ت د گریبان بوے بڑی کوشش کے بعد ہاندوس کوشک ہے ہیاگے بہیمبرنے اپنے مورو ٹی مفسب یعنے اور یاکے تاج و تحنت پر تبعث واقد کے بعد ملک من نظام الملک نے جیمبری رہبری سے راجمندری اورکند شرکاسف برون كونتم كرليا بمخرشا وكي كم كي كالمحافق ان مقابات کی مکومت معتبرامیروں کے میرد کرے ہیمبرکواس کے ملک ادمش تیمت تخفوں اور مشکش کے ساتھ بادشاہ کی فدرت میں ماصر ہوا۔ ملک مخد در میمان کی منایت اور خواجه کا وا س کی سفارش سیفلست فاص کے عظیمہ۔ مه فيراز بوكر تلنيكا نه كامرتشار مساركيا كمياس للذكر شالإن بهينيه كأقاعده تفاكه خلست خاص اسی امیرکوعنا کرتے تھے بوکسی صوب کا راشگر ہو۔ اسی زمان میں فتح النوع اوا لملک شّائ *ن برارکا موری اعلی ہے اور نیز خواجہ ج*ما*ل ترک کے خلاس الہنمالے خواجہ ج*مال ترک کے خلاس الم بھالے خواجہ مع متاز تقامر لشكر مراد مقرر بوكر سأمب عزت وجاه جوا - ان واتعات كے دو ؟ تین جینے کے بید پوسف مادل فا سوالی بھی جس کو خواجہ محمد کا وال نے فرزند کھا تھ ر ان ایر از ایر از ایر ایر ایر ایران ا در انگری دولت آباد سیم نویس اور فیلوت سے مرز از کیا گیا یہ وہ خدمت کیے جر فاندان بني ميں دومرانهيں ہے دريافاں ادراكثر تركى غلام جوامارت مے مرتبہ بر فائز تھے یوسف ما دل کے اتحت کئے گئے اور اسی بزاح میں ان کی جا گیر مقرر جدی - قامم بریک ولدقاسم بهیک صف شکن شادقلی سلطان اور دوم بوجیزادرماکند کے ماگیردار تھے وہی پوسف عادل کے تابین میں داخل کے لگے غرضك وسف ما دل واحد محو كادال كى عنايت سے بعزت وطاه بودا ساطان مخرشاه كوجب بقيين بودا كديوسفك الثا ه عنايتون بے لائق درا تنفات سلطانی کے قابل ہے تو اس نے طرح طرح کی نواز مشوں سے إذكيا اورجيتمون سصاحب عزت وجاه كركويره كمرا أورانتورك قلعون نے کے لئے اسے روا نرکیا۔ یہ قلعے لودھیوں کے نتین میں ایک مرسے کے قبضین *کے تقی*و بادشاہ کی اطاعت سنیں کرناتھا۔ پوسف عادل دولت آباد کہنچا

حلايسوم

ادرتائم بيكيصف شكن كوقلئه انتورك محاصره يرشين كمايد دريا خال ايني خوانره برا دركو ديا كهيزروا يدكها ببوغيرسل تلعه انتوريتا بف تعااس نے توجا کے جدال سے مائذا تھا یا ا درجان کی ایان طلب کرشمے مصانعات م بیگ سے سیرد کردیا۔ راج پراکھٹیوسمی جینک رائے یایج یا چه جمینے تروشمن کی مالغت میں مردا مذوارا دار اوا نار بالیکن م خرکا را بینے میں خت کے أنارد ينجصرا وريسف عادل كي خدمت مين قاصدرو الذكرك بيرمينيام دياكه أكراس قصور معان ہواوراس کواما ن دیجا کے الااین تام مکیت یوسف عادل کے سیرد کرسکے خود جربیه مع اسینے ابل جو میال سے قلعہ سے باہر تکل <sup>ا</sup>جا سے گا۔ پوسف عادل نے اس کی دخواست منظور کی اوراسینی قوانده براور دریا خان کو حکر دیا که از قلعه کی حافی برت کو دمان حال ہے ا*ن کوسی می کا نقصان نہینیے اور جا الوہ حابیں چلے جایں۔ دریا قا*ل نے پوسف عادل کے حکم کوٹیل کی اور اپنے اشکر کے ساتھ فلور کے حوالی کھا ایوکیا ا ورحکم دیا کرچنیک را میم ملم اسیف ایل وعیال کے علمہ سے باہر علاجائے سیجیارہ جیناک تهاواحبا دیکےوطن اورمورو ٹی اوراکتشا بی خزانوں کوخیربا د کھکرحصار کے باہر طلاک کیا ۔ يوسف عادل اسي روز درها واكركيهينيا اور قلومين داخل موكرتمام خزا يؤن و فينول ادر بیش تیمیت بیزوں بر قابین برد کیا۔ یوسف عادل نے اس بزاح سے اسب سیر براسے چووصراد سيرمرانى فرائى اورلائنى كے قلعد كارخ كيا لائنى كاراك وردوس كا باي مال بن مين نوت بوا تفاعا جزيدا اوراس في مان كي امان طلب كي تلدا وريت أ مال واسباب بوسف عادل کے سیرد کرکے خور مصار کے باہر جلا گیا۔ یوسف عادل نے ال داساب بی استے جو مجھ کر مرکار نے لائق تھا ہے لیا اور را سے زادہ کو امیروں سکے گرود میں داخل کرکے اس ملک اور تعلعہ کو اس کی جا گیر میں دیسے دیا اور خو دہیدرروانہ ہوا۔ يوسف عادل احزر آباد بدر بينيا اوراس في اس قدر المحتى كفورس نقدى دولت واس اورائیش قیمیت چیزس با دیشاہ کے ملاخطہ میں بیش *کیں کہ راجمیندری اور کن بریسے*اموا آگیمیت اس كيم مقابله من بيكيم بركم - بادشاه يوسف عادل ميد ببيحد نوش بو ااوراس طرح طرح كى عنايتوں سيرمرفراز كركے كها كرہج يہ سے كرشخص نوام كاواں جيسے انسان كا نرند ہو اسے ایسا ہی ہونا چا کیئے اور اس سے اسی تسر کے کام ہونے عابسیں محبوشا ہے

طهيوم

میں انتہائی کوشش کرے۔خواجہنے زمین فدمت کو پوسہ دیا اور کہا کہ بغیر باوشاہ کے مع مقصد مذعال دوكا - موشاه خواج كاسطلب بمجه كنيا ا وراس في كماك بالمصرد بوتى سے بہلے ايك مخته يوسف عادل كي ماندارى ي بند مجھے اپنے گھر لماؤ۔ خواج نے شاہی فرمان کی تمیل کی درومف ول کو نے گھریجاکوس کی صنیافت میں شنول ہوا اور اہل دنیا کی رسم سے موافق بڑ۔ ت كو انجام ديا - اس واقعد كے أعظوم ون محر شاء نفواج سم مكان س تدمر منجه فرما يا ادريوسف عا دل كوجبى اينا تسريك وعوت كميا يخواجه ليظاهري كلف كاكوني دقيقه فروكز اشت منين كيا-خواجه يوسف عادل كيساته بادشاد كافياني نے اینے گھرکو بھارخا نڈجیس کی طرح آؤسٹہ کیا۔ اٹھوپ روزهبم كوبا دشاه خواجه كيمان مي رونق ا فروز در اادرايك ببفته كامل جنن عشرت منعقد کمیام شاه نے پوسف عادل کو بھی اس مجلس میں اپنا ہم بیالہ وہم بزالہ بنایا اور خواجہ نے بھی رسم مہانداری سے مکلفات میں انتہائی کوششش کی اوراس توریہ اوريد يهف يقليم كم بادشاه ك النظمي بيش ك كدابل دكن ان كم مشابره لئے النجفوں میں تحاس طبق سونے کے متھے جن۔ برطبق آمنا براتها كأكي إلى وسفندا تحفى طرح اس مين ركها جاسكتا تها - اس معلاده وغلام حبثى حركسى اوردكني جن مي اكثر خوانده اورسازنده اورصاحب عيثيت عق ادرایک سوعراتی عزبی ادر ترکی گھوڑے مئے ایک سوسحن اور کاسٹیففوری تجویاد شاہوں ل مركارس موجود منستے مخترشاه كى خدمت ميں بيش كئے- آخراوز خواصف تا) شا فراددک امیرون اور امکان دولت کوجی عمده مخفول اور برلیول سسیم ان واتبات کے بی خواجے نے اپنے سرکاری نقدی دولت اور تما کسامان باوشاکہ کم دكهاايا ادراس سي كهاكديه تهام ما أن واسابً بإدشاه كالمبيع جس كوظكم جواس ميح سرد کر دیاها میر با دنساه نوا جرکے افلاص اور اس کے صطفیعت بوالوركها كه ية عام مال واساب من في قبول كيا اور كيم تحيير كونجشديا- ان مت واتعات كے بعد فواجه كا اعتبار اور اس كاظمت اور يوسف عا دل كا جاه ومرتب السا لبن دجوا که به توگ محسود زا نه بودسکتهٔ دا باد کن ان دونون کی ظمرت شان سی

وطليسوه بحددنجيده بوسس ك من المراسع كالمتين المينية والى بيجا الرسمي اجراك كالحرك.

جزیرهٔ کوده کی نتی کا اراده کیااور فلع کیکالور کاسیسالار محید شدر بین اجیرا کے محرست مراج انشکرمیا تنه لیکراس طرف متوج بهدا ا وراس نے تاید ورفت کے تا) راستے مسدود کرنے کا سلطان مخزشاه ان خرول كوسن كربير مرآشفته بودا در سردا ران نشكري حاضرى كاحكر و

بادشاه سيركزنا اورشكا ركعيلتا بواثيلكوان كى طرف، روا ندبوا أوررائي كيتيذب قلُّوه بناديج مانعت شروع كى - برمصار بييرمضبوط برسني اور ستيمركا بنابوا تعا - قلعد كروا كرخندت بانى سى بسرى موى تقى اوردود يوارس ايك دوسر \_ يحتم تقابل اس طرح فيني بدي ين

ادر راستنداس قدر تحكمه شنه كرانسان كوفلعه كاندراساني سعد داخل برسف كاموفع زخل مختشاه نة ولعد كية فركيب بنجكيرها كافحاصره كرليا وررائي كنتيني فيعاقبت اندليتي كأكليا فواجه اور ديگر مقرب، اركان دولت كي ياس فاصدر داندسك اورا الك فوامت كا ہوا۔ خواجہ اور دوسر سے امیروں سنے با دشاہ سے عرض کیا۔ سلطان محترشاہ شے اس

نوام سے دومرسے راجاؤں کی عبرت سے لئے ان کی درخواست قبول ندکی اورکش کا ورکس بلاكراتفيين فكمرد ياكه أكرايني حبان كياخير وإستين ووتو وومفته مين اس حصار تصريح وباره كوتبايو اورمسازكركم بها دران نوج ك والل بوسف كاراسة بيداكردوا ورفواج سي كماكر فاكريترى اور خندق پاشنے کی فدسمت بھارے سپردہے جس دن کہنرمندسیاہی معمار کو توبیا ورصر بیزان

سے گرائیں اسی روز خندق جی بیٹ عالے الکواشکر اظمینا ن سے سابھ قالمدیشے اندرواهل موسك فواج مروند متيم اور لكولول سد دن كوخندق بالنا تفا قلعدك باشنك رات كو ان چنروں کوخندت سے بکال کیتے تھے ۔ نواج سفراہ ہے دورونت بزر کرسف کے لئے ایک

دوسری دیوار تتمیری اورمور حل تقسیم کر کے مرکوب اور نقب کی تیاری کا برا اس ثنت مگر دكن بن شابع نرسطَه عكرد با - ابل مهراسنے كام مين شغول بوسے رائے بركتنين خندتی بر آب کی موجود کی میں نقب کابرج دارہ تک بینچنا محال عان کر اِلکاملمئن تفاکرایل نشکرنے لقب کو پیسف عادل خاں اور فتح الٹرع ذا لملکب کے مور حیل سے

قلعد کے پنچے بینجا دیا اورا سے بارود سے بھر دیا۔ نقب میں ایک بارگی آگ انگادی تھی ا در مصار سکے برج وبارہ میں رہننے بیدا ہو سکتے۔ راسے پرکتینہ سکے مسیابی رفینوں پر بہنچ کیا

الداط الى ميشغول جوس شابى لشكركے دوميزار اوى مارسے كے اور قريب تھاكم بنول كوابل قلعه تقيرا ورلكري سيص بندكروس كمنا كاوسلطان محيزشاه خو دحله أوربوااور خىدى سى جويى سى بېىش گىئى تىنى گۆركروخنول بر بېينچ كىيا اورا ن پر قبىفند كريسى مصاراول كو نتم كما اورد ومرسه عصار كت نيرين شخول جوا - رائي يركبتينه سالي الباس برالااوتلويس بالبر نظلا ورسلطان محدشاه كيمور حيل كي إس عاكراس سع كهاكد مجع راجسية بادشاه کی خدست می جیجاہے۔ ارکان دولت نے بادشاه سے عوض کیا۔ اور محفظشاه فے أسے اسف حضوري بلايا راج سفے زمين خدمت كو يوسدويا اور وسالاني كردن یں ڈال کروٹ کیا کہ راسے پرکتینہ مے اپنے فرزندوں کے مصورشاہی کیا تھنرہے۔ بادشاه كواختيار سيص إسب استعشل كرسف اور فياسه اس كاقصور معاف كرك مخرشاه نے دام کا تصورما ن کمیا اوراسسے امال دی - بعض کتا بون میں درج ے كر مائے يكتن ديجب ديجها كر مصار اول يرقب فدجو كيا اور اركان دولت فرریدے بادشاہ اس کے تصور کو معاف نیس کرنا توراجہ برج کے اور آیا اور بجالجزی کے مات واں کا خواسنٹ گارجوا۔ با دشا دسنے اس عاجزی کودیجھا اور داج کی بھیسی ہر اسے رحم آیا اورا ال و کروا جہ کو اسف امراکے کروہ میں داخل کیا اوراس کی وت کی۔ بهرمال جرردايت بمجيع بوميرشاه راجه كواما ل ديجراسي روز قلعدس داخل بوا او يفداكي بارگادیس مجدد شکز کالاکرانی کونشکری کے اقتب سے اس فیمشہور کیا۔ مح شاہ سے تلهٔ نیلگون خواجه کی جاگیریش دیا درخور ایستخت کوردا مذجود-اسی آننایس بادشاه کی ال مخدود أجها ل في جواس مهم مين إدشا و كي ساخة متى اور حب كى وجه مسكار خا ترشاجي ی رونت تنی دنیاسے رحلت کی مواشاہ نے اس کی لاش احرامًا بار مبدر روا نِه کی اور جود بجابور سبنيا بادشاه نيفوا جهيك معروضه كيروانق ببحابورس جوفواجر كى جاكير في افل تفا عور الما من الما المراعيش عشرت من شنول مواخواجه في على المراضي المسافت ادر جهانداری سے بادشاہ کو نوش کیا می شاہ کا ارادہ تناکہ موسم برشکال بیجا پوس کسیر كريك بيدردوا ندجوكرا تفاق سے دس سال سادسے دكن بيسال تك كر بيجا يورس بنى إنى دبرساشهر كم كنوكس بالكل سوكه كي اور مخايشا وين مجبوراً بيدر كارخ كميا يقط أبيني تحطيجا ورك نام مص شهورسه يكت بي كدود مرسال إي ارتما

نه به ی اور شهر دقط بول اور دیما تو رسی آبادی کا نام و نشان تاکیب شروط اور اکتر لوگ

طِيرسوم

للاک بردست اور جو ریرو به یخه اضون نے مالوہ تجرات ادرجاجنگریس بناہ لی غرض گر ما له ه مربیشواژی در نیز تمام مالک میں دوسال کا مل زمین میں تخم ریزی بنیں ہوی تیسر۔ سال جب خدای رحمت کیے بارش ہوی تو ماکٹیں کا شنت کاری کرنے والے وجود نتھے بهمن نامر بین کلیاہیے کردب لوگ قبط اور و باکی صیبت سے نجات باکر ملک میں آباد موے تومعلیم مواکة قلعث كندينر كے باشندے اپنے ماكم كو جنظا لراورد كارتها اور عالیا کی وت اور فیان وال کا دریے رہاتھ اقتل کرے باغی ہو سی میں ۔ان لوكول في قلد كريم بسيسرا در يا كوجو في شاه كا دست كرفية تحاديد ياسب اوترم ادريا في راج اڈیسے کے ایس پر پیغام ہیجا ہے کہ جونکہ تم ہردقت اسینے آبائی ملک کودائیں کینے کی مکریس رہتے ہوا در جاستے ہوکہ تلنگا نرکا ٹلک کیمٹر کمی دار او کے قبضہ میں آ جا سے اس لئے براہ بندہ نوازی تھوڑی کلیف گوارا کرشکے اس طرف توجہ کرواور پہا ل آ'و نیونکه دکن میں تحط طرا ہواہے اس لئے یہ مہ آسانی سے مربوتگتی ہے حق ہمسا ہے إداكروا ورتلنكا ندكوفتح كرسك ميرسه مبردكروا وراس كيعوض كندينيرسك قلعه يرخود تبعنه كرو - راج الزيسه دام كمريس گرفتاً ر بهوگيا اوردس منزارسوارون اورسات يا آهر نزار پیادو *ں کے ہمراہ جا مبلگر کے راجا و آ* کو مدد کے طور پرسا تھ لیے کر ملنگا نہیں داخل ہوا۔ حاكم صوبه نطأم الماكب بحرى *راجمندري كا امراؤل منسع مق*ابله نه كرسكا اورقلعه بند *جوگيا* نفام الملك نفيادشاه كوتمام حالات كى اطلاعدى-مخرشاه نے خواجبر كى بخويزاور برایت کے موافق اس مهم کوخور اینے اعتمار الیا۔ بادشاه نے خزا نہ کا دروازه کھولا اورتم سامیوں کو ایک سال کی پینگی نخوا وعطاکر کے جلدسے جلدروا نبروا یا دشاہ رالجبندری کے نزاح میں بینجا اور راجا وُں نے آپیر میں صلاح اور مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے لڑا کی میں خیر ندر تھی ہم پر آور یا قلع کیند نبیر میں داخل ہوگئیا۔ اور را سے اولیسے اولیسہ نے وریاے کے راجبندری کوعبور کرکے اپنے ملک کی راہ لی اوراسی سرحدیں دریا<u>کے کنار</u> مقيم جدا-سلطان مخرشاه راجبندري نبنجا اورنظام الملك بمي بادشاه سيحالماكشتيان راجراً دبیسے تبضیمی تقیں اور دریا بیجد در صابواتھا سلطان تحرشاہ نے دریا کے كنارسينيم وخرگاه نصب كئے اور دريا كوجار عبورنه كرسكا۔ بادشاھنے سامان عبور

درست کرکے ما ام گفتنول درسبر کے دربیہ سے دریا کوہورک خوا جه کےسافۃ راجبندری میں جیوٹرا اورخود ہیں ہزارسلی سواروک کے بھ مين داخل بوا - بارشاه میں دریا کوعبور کرکے او لیسہ کے ملک ے و تباہ کرنے میں کوئی وقیقہ اٹھا ہنیں رکھا چونکدام ملک محدور رکے اپنے فلمرو کے آخری مسئر ملک کو حلا گیا تھا مخبر شا و نے بیدا طبینان کے ساتھ جیے مہینے يهان قيام كيا اوررعايا سيستفى اور د لاسا ديحرا ورىبن حالات مين جبرو قهر كي سائة غرض كه ج*ى طرع بىجى ممكن بوما بسے شمار نقد دولست ئال كى با دُشاہ كا ارا دہ تھا كہ خواجراً ورشا مزادہ كومي* اڈیسیرں بلاکواس نواح کوہمی ان سے سپر دکودے کہ ماجہ اڈلیسہ نے بیز برخی اور مثر قیمیت تحفوں اور بیٹیار لم تقبیوں کے ہمراہ بیے دریے ایکی وہوشاہ کی خدمت میں روا مذ۔ ادر بی رموزرت کے ساتھ مندوفوا بی کی راجہ ۔نے نهد کیا کہ اب مجی لنگانے اوری ی مدند کرے گا دورہروقت وفا داری سے کا کہ یکا۔ تحریشا ہ نے کہا کہ اگر طبران انقیوں مے علاوہ اپنے باب کے خاصے کے بجیس باتھی ہارے عشور میں بیٹی کرسے تو ہر اس کی در فواست منظور کریں - راج اگرج ان ابتیوں کو اپنی جان سے زیادہ عز مزر کھنا تھا اور نقر کی زیخروں کے محرشاہ کی خدمت ہیں روار کھا۔ إدشاہ نے اڈیسہ سے بوج کھا ادر شکار کویلنا ہوا راستہ ملے کرنے لگا آ شاہ کے سفرس با دشاہ نے پہاڑ پر ایک قلود مجھا محیثاه اینے ساتیوں کے جراہ اس تا ہے۔ اِس کیا اور توگوں سے تعرافت کیا ک ية قاديم براوريا كي تبنيدين ب توكون سفيجواب ديا كرمصار كا مالك جراد يسرب ، درکسی کی فہال نیں ہے کہ آنکہ افتا کر ہی قلد کودیکھ سکے با دشاہ اس تقریرے ہے ہیجا عنسب الودج اوراس في دامن كوه مين قيام كيا- دومرسد دن مبح ومحرَّ شاه-دوائي كادرا دوكيا ا ورمندار كي طرف ردا منهدااس قلعه كا أيك كرود معدارسيف تكل لرئين برآما دومواليكن ان ميس سع بهت سعدآ دى مسلمانوں كى تيرا غدازى كے شكا ے دراجہ نے بینجر میں نیں دربادشاد کی فدمست میں قاصدروا ندکرے کسے بینیا کو جاک یداور مجل سے باشند سے بیں ان کی ہے اوبی کو سیری فاطر معاف فراکیرل در قلع

والے كركے يى نيال كري كركو يا حصار كوفتى كركے اپنے ايك سيابى كوللد عنايت كويليم مخرشاه رام كيوس بينام سے بيحد نوش ہوا اور با دجو ديكه ڈيڑھ جهيند كے محاصر مے بروللركو فتح كما تفاحصار راجه كي واله كميا اوركند بنير روا بنهوا - باوشاه كند نير بينيا اورأس ف تلد کا محاصره کراریا اور یا نے بایخ یا جید میسے سے بعد بید سیدان ان بود کرایک گروه کوواسطینایا رور بڑی محنت رورشقت کے ساتھ باوشا ہ سے رہاں حاسل کرکے معماراس کے ِ سیرد کردیا ۔ مورضین تکھتے ہیں کہشا ہا نہمنیہ میں سلطان مخرشاہ پہلا فرا نرواسے حبر لیے برئين كواسين الته سيقتل كيا- ورنداس سے يبلے بادشاء كے آبا واحداوبر يمنول كي تسر كابى حكمه دسيقے مقع حد حاليكدان كو القرسية قتل كرا بريمنوں كاعقيده سي كد ہریمرنشی مخرشاہ کومبارک نرہوی اور ملک میں فنتیذ و فسا دبر یا ہوگیا اس<sup>ول</sup> قعہ کے بعد مخرشاہ نے خواجہ کی رائے کے موافق تقریباً ایک سال راجمندری اورلس کے نواح میں بسری اورسرحدوں کومضبوط کرے بست سے زمینداروں کو تناہ وبرما دکیا۔ ُلنگا نہ کا پورا انتظام کرکے بادشاہ کونرسنگ کے ملک کی فتح کاخیال آیا اوراس نے خواج سے کما کہ چنف راجمندری اور دوسرے قلعوں کے انتظام سے عمدہ برآ ہوسکے ده كون ب خواجه في جواب دياكسوا لمك من نظام الملك بحرى كے اور كوئى دوسرا امیراس کام کے لئے موزوں بنیں ہیں۔ اِدشاہ نے اُس رائے سے اتفاق کیا اور تدیم دستور کے مطابق راجم ندری کند نیر اور اس نواح سے اکثر حالک کی حکومت اس کے سیردگی - وزنگل اورد دسرسیة ملنگا نه کے مالک اعظم خان بن سکندرخان بن علال خان ئى انتحتى مين دھے گئے اور خود بادشا ہ نے نرسنگہ کے مالک كى طرف كوچ كى اعظم خال كا للنكانه مين برسراقتدار بونا اورحكوست مين مله جسن كاشركيك رمونا نفام الملك بجرى كو · اگوار مودا وراس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں نے اپنی تمام زندگی بادشاہ کے حصنور میں بسری اس سے براٹھی رہا یہ سبے کہ اس صوبہ کی حکومت اینے کسی فرزند کو مبیرو لردون اورخو د بادنشاه کے بھراہ رکاب رہوں مخرشاہ نے جداب دیا کہ لیرر معااس ملک کا انتفائ سبے دہ جس صورت سے مکن موکرد کہتے ہیں کہ خواجہ کا داں ملک جسن نظا) الملک کے تيور اجني طرح بسجانتا تها اوراس كا فرزند مل اخرر مرم مرايس قرابت كريك بايس سيخ كإده

صاحب اثرادر مبیاک ہو گیا تھا خواج نے ابن دویوں پر دیسر کا جوار میں رہزیا خلاف کے سمحها ادراس بنایر گزشته زما ندس جبکه نفام الملک راجمبندری کاکسوبه وار مقرر کمیا گیسا تو اس کے فرزند ملک اخراک فداوند خال جشی کی مانختی میں سے صدری منصبدار کے تعملہ فالزكرك الموركا ما كردار بنا يا تعا - ملك من نشام الملك خواجه كى اس كارروا كى سے بيى ازرده تخااس نے اب موقع ایکر بادشاہ سے عوض کیا کہ اس کا فرزند ملک اخرز اس کی خود التحتى من المنكا فركا حاكم وارمقر كرديا دائي مي شاه في ملك من كامورض قبول كيا درخواجه كي نام يروانه لكحديا خواجه كأوال كواب عاره كارنظر ندايا اوراس في للك احمد کے نام فران طلب ماری کیا۔ لکا اجنر طبیست جلدروا مزہوا اور راحم ندری سے جادروں کے فاصلہ سر ادشاہی نشکرسے آ الما اور ایک منراری منصب بیر فائز مہوکر بایپ کی طرف سے راجمندری کا ط کم نشرر موا-سلطان مخاشاه اب نرسکر سے ملک کوفتے کے۔ لوشاں ہدا۔ نرسنگا نیرکور توی ہیکل ادرعظیم انجیتہ راجہ تھا جوکترت مال اورکشکری وج ناكونج ين شهورا ورتلنگانه اوركزا كات كور ملياني مصدير حكوال تحااس كالمك درياك ما طرف جيائ مين مک بيميلا موانتها - راجه نے اس زمانه ميں موقع م*ياگر دا سے بيما نگر*۔ مسيلكون برعبى قبنندكرليا تشااورمه نبوط ادرشحكي قلية تزيركي اكثراد وات زمندارول كو نرفیب دیجرشا با ن جسنه کے مک بین نتنه و فساد بر پاکرایا کی آتیا۔ اس نواح کے بہمنی ام نرمنگر سے مقابلہ ندکر سکتے تنے اور جمیشہ بادشاہ کے حضور میں نرسنگہ کی شکایتیں کیا کرتے تھے۔ سلطان مخرشاه نے اثنا کے داؤں ایک مرزنک ولعہ ہاڑی کے ادیرد کچھا بادشاہ کومعلی ہوا کہ بی مصارشالم ن دلمی کی یادگارستندجوا مخوں نے اس نواح کے انتظام کے لیے بالا تغميرُ الاِتّعاد مخترِ شاه نے اس جگر قعیام کیا اور حکم دیا کر معارات قلعہ کی تغمیر کریں وز کا اس کا ابتمام فواجه كي ميرو جواتعا دوسال كاكام جد فيسفي أنام بوكيا خواجه في قلُّه كوعَنْ جاره توليف ننرب زن اورنيز تام آلات قادراري سي آراسته كر كحصار عتباميرون كُ التحقّ مِن ميردكيا - وربادشاه كوبالاكركوه ليجاكرنمسام من وكحسلالا مخترشاه نف خواجه کی تعربیف وتحسین کرنے کے ببد کہا کہ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکرادا کرنا ہونکہ اُس نے علاوہ ریاست اور فرمانروا کی کے مجھے خواجہ کاسا نیبڑواہ دوست بطور ہلاز م عظا فر لا المهاية على الله عنه الله عنه المراج المر

كيُّرِانود بيزامورخ لكفتاب كمِّناريخ بين البيا واقعد سيُضي بنين أيا كسى فرانروا بِنے اپنے ملازم کیسا بقراس طرح کاسلوک کمیا بولیکن جذبحه به امرخواجه کمی اقدال کا اُنتها کی کال مختا اوراس طرح كألحال زدال كي علامت ميع فقورا بي زماً نذكَّز را تما كراس قبال منداميري اوبارہی ابسا ایا جز ہمشید کے لئے دومروں کے لئے باعث عبرت ہوا۔ مختصريه كرسلطان وحرشاه أيعصاري تتمير سيفرأ خنت حال كي ورقلعهي دو اینن بزار منتبرسای ایک می می امیری انتقی می مقرر می اور اطبیان می ماه آسک برُما - بادشاه جس عَبِينجيا عاتش امرغارتگري كابازار كرم كرك ابل شهركو تباه ادربرادكرا عقا مِ مِينَهُ شَاه كوند يوسل بينيا اور لوگوں نے كماكريمان سے دس روز كى راه برايك بت خاند برجر بنی کے نام سے شہور سبت اس تنکرہ کے درودیوار اور اس کی جیتیں زروجا ہرسے اراسسته ورایمدار اور بیش قیمت موتیون سے پیراستہ میں آج مک کسی سلمان فرانوانے اس بت خانه کانام که بنیس سنا مخترشاه نے چیر میزارسوار خنج گزار اپنے نشکرسے عبراکے اوراس طرف درواد اکیا بادشاه نے شاہرا دائھی خال اور خواجہ کو کو ندر پور میں جیوٹرا اور خودلقيه اميرول كي جمراه اس درتيزي كے ساتوسفرى منزليس طے كيس كر مالىس حاروں سے زیادہ اس کے ہمراہ مذاسے یوسف عادل مک حسن نظام الملک تَغرِش خاں ترک بجی اخسیں ہمراہرید ں میں تھے۔ یہ امیر بت فانہ کے والی میں ہینچے اور دینددیو نشراد ہندوسوار تبکدہ کھے الهراسي النسوارو ليسسايك توى بيل مندوسي مندى القريس المي وسي ايك تقوش ديرميدا ك مين تنظيرا اورحرلف كونكاه تيزسسه ديحقنار كإ-اس مندو فيربا دشاه كودكيا ا دِراس کی طرف بڑھا ا در سیرکو کم تقرمیں لیکرا کی۔ دَارْ لموار کا کیا۔ محرشاہ نے بڑی ہی ا در طالا کی سے ساتھ گھڑا ووڑایا اوراس سے وار کوروکا بادشا و نے حریف کی تلوار کورد کرنے ایک اعتراس برا را انکین دارخالی گیا - ہندو دو بارہ بادشاہ کے مقابلہ میں آیا اور اس نے عا باكريم راكيب واركرس فتيرشا ه في اس مرتبه ايها لم عقد ما راكر ويف كے دو كراسے اس و آند کود تھیکر دومرا ہندومر ارجوانے مقتول بھائی سے ہرطرح برنائق تھا ادشاہ کے مامنے آیا ادشاء کے ساتھیوں میں برخص جنگ بی شخص میں اس ہندو کی طرف کوئی متوجہ مذہوسکا بخيشاه خوداس سواركي طرف برماه ادراس كرجتي قبل كرديا بقيرسيابي فرار بوكرتبكة مير جاجيسي بسرأتنا زمير بقيد يشكريهي بينيج كليا ورمخترشاه لرمحبر كرولعرس داخل بهواا ورحصار كوتا راجا درابإقلاركم

- اریخ نرمث قىل كرىمىن شغول جوا- بادشاد ئەبىت خامىلى تاراج كرىرايك چىنى آرام كىيا دواس كىرى واليس موا-بإدشاه في ملك من نفام الملك بحرى يوسف عاد ل خال فخز الملك اورزير اللَّي اميروں كے ايك گرده كودولت آيا داورجينركے لشكركي م اوبر الصماال كامرات نرسنگه کی مهم برروا نرکیا اورخود محیلی بین کوجونرسنگه سے تحت میں تخدافتح کیا اورکندیورلی واپس أيا فواج كاوال كمين نشين شمن لين مك حن نظام الملك اورظ لف المكاني يره مخرشاه کی مصنوری کے فلامول کواس اے کی ترمنیب دیا کرنے تھے کہ کہ کہ جی مارشاہ لوخواجه كى طرف سے برگران كرتے ہيں اور حدب مير في زى سے مي شا د كے فل كينجو او كاوال کی طرف سے گنشتہ کرتے سے تو غلاموں کا میگرود اس تنسد کو انجام دسینے میں ہو*ری کوشش* تراتحايهان ككران لوكون في كندبور لمي مي خواجه يرايك بلت برابتان ابيعا ا دراس بزرگ صعنت اميركوكما رسموسي سلاديا - اس اجمال كافعيل پيدي كم ديم شايخ كيهرس دائرك سلطنت بست دسيج بوااورنواجه كاوال فيصلحت ملك كومتراف ر كفكرارا رد كما كه سلطان علاوا لدين من باني سلطنت مقرر كرده ومنوا بطيس محترم مركر خواجه کا دار : نے با دشاہ کومعقول دلائل سے مجھا یا اور اس کی اجا زت سے فدائر بلطند كفايذ الأناي مندرجتر ذمل ترميم ي ١١٤ مَنْ - بيشتر حارصول مِنْ تسم تسأاب خواجه في اس كي تصفيح عليم اور مردنه. برا أيب بنشاره مرا كواصطلاع دكن مي طرفدار كته مي مقرر كما برار دقيمول يرتقته ا كياكي ادريكا ويل برترا الأس ادريا جور برفيدا وثد ذات بشي انسير تقرر سكيم كيم ولهت آياه يوسف عادل كے سيرد كميا كميا اور مبنيركي حكيت من بنت پريجا كُرْرِكُول كية زردان اور لوي كا فري درمیان مست کک اور بندر کوه ورنگوان کی افسی خراجتے ایک بور نر قریب فخرالماک کے میردگی گئی۔ بیجا پورا دراس نواح سکے اکثر مالک، دریا۔ کے ہورد کے ساحل کاک اور پنے وانجو راور مدكل آمييف جمرا قتدارخواجه جهال كإوال كوعطا كئے كئے ۔ حسن آيا و گليرگه اور ماغزنل درک دورشوا با بورتک مهنی فواحرمه إدستوردینار کی انتخی س نے سکے ب<sup>س</sup>ے کا ما كألمك ببى جواس سے بیٹیتر تا اُرکال للك سن نظا الماك كے قبط بیں تھا دومصوں میں لتقسم كمالكما بإن بندرى للكنظرة مجيلي مين اوراوريا اورنيزد بجرمواضع اتنطاك الملاكراور وزمكل انظم ظال دلدسکندرخان بن جلال نال کی اتحتی میں دسنے سنگی اور برکورہ بالا آٹھے اطارت

حلتيوم

مي سيه بهت سيے برستمنے فالصرميں دافل کردئے سکتے۔ (r) یه که سلطان علاو الدین حسن کے وقت بسسے یہ دستور تھا کہ جو مراشکر جس حسد ملک کا حاکم ہوتا تھا اس بزاح سے تام تلعے اسی سے زیرحکم ہوتے ستے یہ حاکم حبرشخص کو عابتها تفاابني طرف مستطوكا تقازدار مقركراتفا اس كانتيجه بيرمونا تفاكدند ويجوام خال اوكنورها السيع طاقتورط وزاران قلور بريقور موكرتهمي كبهي الكسيم مكشي كااراده كرست سنة خواج كادال فيصلحت كومر نظر كمفكراس فاعدست ميس به ترميم كى كرايك فلحد توطرفدار سك قبعندي رسي دور بقيد معارو ل برباً دشاه كى طف سے ديگرامرا اور زميندا رواكم توريك اس قاعده كى نايردولت أباد جنير- بيجابور - كلبركم - امور- كاديل - درگل - راج بندرى کے فلیے طرفدار د*ل کے میروسکے گئے اور دیگر جصا روں بر بادشاہ کی جانب سے معتدامی* مقرر کیے گئے۔ رس بركسلطان علاوالدين كي زاندي جبكة للنكائد كالماقيهنين أياتها يه قاعده تفاكه یا نصیری امیرکو ایک لاکه بهون اورلیک بزاری امراکو دو لا که بهوان نقدخزامه عاكير<u>ت اداكت كانتے تتے تعکین ج</u>ب تلنكا ندير قبصنه موگيا تو بيسطے بايا كه با نصدى الميرو ل كو ایک لاکھ بچلیں بنرار ہون۔ اور پنج بزاری امیروں کو دو لاکھ بچکس بزار ہون ا دا کریں۔ جن دو گوں کو جا گیریں دی جاتی ہیں ان کا قاعدہ یہ تھاکہ اگر جاگیر ایک لا کھر ہون سے کہتے مكل كى بوتى تقى توغلام بقيه رقم خزا دبشابى سے وصول كرتے تھے - اسى طرح اگرامرام فرق تندادست ایک سیابی می مرتفظ تقیق ابل دیوانی مه رقم ازیافت کرلیت مقران تواعد سے ذیج کے انتظام سلطنت 'د تقرر لشکرا ورخلق کے رفاہ میں بہت اچھا اضا فرہوا۔ اور کارد بارحکومت میں بڑی دونق بیدا ہوگئی۔خواج سکے یہ آئین ان امیروں سکے فلان مزاج بوسے جنود فرانرواکی کے فواب دیکھ رسے ستھ ان امیروں کے فواج كى عداوت بركز جمنت با يرحى - نواجه كادال ان امراكي تبور بهجان كما ليكن ملك اور بادشاہ کی بی خواجی سے خیال نے اسے ان امیروں کی طرف سے بالکل پریشان برموسے دیا۔ يوسف عادل اور فواح كا وال كے درمیان برمرو نسبر كے تعلقات تھے اور دو بن الميرايك دوك رس كے سى خوام تقے يوسف عاول اور خواجه كاوال

بلدموم

ہرکام ایک دوسر*ے کے مشورے سے کیا کریتے تھے اس دجہ سے خواجہ کے و*شمن اس ی طرح کانقعیان مذہبنجا سکے۔اسی اثناویں پوسف، ماول نرسنگہ کی مهم برروا خرکیا گیا ادرد كني اورصتى اميرول يسترايك كروه في جونود خداجه كادست كرفته تتنا اورطم وكاوال كي مرباینوں سے بلزعدوں برفائر و کواداکین دربارشاہی میں سے ہوگیا تھا۔جن میں وريك الملك في الاستقالي فبشى جونفام الملك بحرى كالدين موست بن كيا تقدا خاص طوریر قابل ذکرجی - سازش کی ۱ در با بهم پیشوره کیبر کیباکه جز محداندیزل پیمف عادل ذاج کے قریب سی سے اس کے مبترہے کہم سب کی محمود کا واں سے تناہ کرنے پر جان دول من كوشش كري - اس قرار داد كم لموانق ظريف الملك غفاح طبشي اور دور بندى درباريون في خواج كي ايك عشى غلام سے جومحمود كاوا كا بهريروار تعاشفاسا في پیدای دوراس کے خاص بی نواه نبکرغلام کو نقدی دو نست دجرا برات انفیسی نوسها ان ادرّازی گوڑوں کے مطنے اورا ننا کے شرمندہ احساں کیا۔ ایک روزمجلس شراب گرم تتى ظريفيا لملك ادرمفتاح مبشى نے ايے سفيکه رنگ کا بيحبيب دہ کاغذا پينے الحقوميں ليکھ غلاست كماكريكا غذة اسب إيك قديم اورخلس دومت كابرات نامرسي اوراس اکٹر اہل دیوان کی مرس لاکسیکی بیں اس کا غذیر خواجہ کا واس کی مبریھی کردواد ریم کوایا ممنوری ست بناؤ فرام في بن ادانى سے بغراس كے كەكا غذكوكمول كراسے برسے مركوركى فرندلى كما ، در منتاخ بشی نے تدبیر کوموافق مرادیا یا اور شب کوملک جس نفام الملک بجری سے بیمال سر اور ارا اجرا بیان کیا ان حیار سازوں نے اس کا غذیر خواجہ کی طرف سے راجہ او ڈیس يينا) اس منهون كايك خط لكياكه بم مخرشاه كي سراب خواري دوراس كيم مظالم سي منك آسي بي اوراس سے اس تدر شفر بي كرتھ ارئ تو دُرى مى توجى سے دكن فتح بولسات ہے۔ واج ندری میں کوئی مروارسا حب توت نہیں سہت جب تم بلاکسی مزاحمت سکے مرحدد کن میں جیا ہے اور کے توجید کہ اکثر امرا میرسے تابع فران ہیں میں بھی ہرطرف علم بغادت بلندكودل كادربادتهاه كاقلع فمن كركيهم لمك كوبرا تبقت كركس كم في الملكم مفتاح مبشى في إدشاه كي حضورس اس وقت بيكا غذيًّ ل كياجبكه نفوا الملامجي دراراً ميں ماصْرتمنا مخرشا وخواجه كى مركوبهيا نتا تقااس كا غذكود كيسكر بيحد يرشان كما ماك شاالملكني نے دحشت ناک خبروں سے بادشا ہ کومارسیمہ کرسے ایسا قہروغصنب سے مغلوب کرا

زيان من اداكيا اورجاك قراسليم بركيا - اسى دوران مير سعيد كيلاني وينواجه وال كام وا ا درنامی امیرون میر واخل تھا اتفا فی سے دیوانخانے میں آیا چینکوغلام سایست میں مرکزم اعنوں نے بلاحکیس*یڈر کوجئی ق*تل کمیا خوام کا دا استشریس کی قرمیں ایجارے شرک<sup>یک س</sup>ے ہجرک<sup>ا</sup> شهيد مواتش ساينيت خواجر في ايك تصيده تحرشاه كي رح مين نظر كما تقا-صاحب تاریخ محدوشایی ملاعبدالکریم بهدانی نے جونواج سکے شاگروں بلک مریدون یں دہل تااور فاسامی نے جداس کا مراح اور ندیم تھا خواج کے اس کا بي نظير الخيي تظم كير محدد کا داں کے آٹاروعارات وکن میں بکترت یائے جائے ہیں تخريركاب كيزمانة كب بوسلانيله بجرى بصحاس عارت اورسحبراور حارطائى بازار کے نشانات باتی میں ادریہ عارتیں آیسی باکنرہ اور تطبیف ہیں کہ میں علوم ہوتا ہے کہ مناراهی ان کی تقریرسد خارخ بردیم سی خواجه کادات تمام علوم عقلیا ورنقلید خصوصاً رياضى اورطب بين يوراكيال ركحتا تها اورفن نظم ونثراورانشا اورساب ين يكافر روز كار تها بيد ذر شخط تها خيارساله روضة الانشا اوراس كالديوان دكن بي أكثرا إعلم كم عايس یائے جاتے ہیں۔ خواجہ کاوا س اینے جمعه عراتی اورخواسانی فاصلوں اوراد میوں کے لئے نامه اور خطوط روا زكرا كراتها جنائي بدر اسلات خواجه كى كماب انشا مي موجود بي لانا عبدالرجمن عابی نے ایک، قصید دخواج کی مع میں نظم کمیا ادرایک قطوی خواجه کاوال سے صلہ کی خواہش نام ہرکی - طاعبدالکریم ہمدا نی سنے ایک کما سب بیں خواجسے سمے ابتدائے ولادت سے کیکر آخر برکار سے حالات فلمب کے ہیں۔ خاکسا زموج فرمشت اسىكتاب سے ان حالات كاخلاصہ موتار يخى تثبيت سے كادآ مرہيں ورج كرتا ہے . نواجه كاوال محية باواحداد تديم زانيس شالم ن كيلان محدوز مراور بميشه معززاور كم رہے اس کے اسلاف میں ایک تبال مند بزرگ فرما نرد اسے مرتبہ برینی کیوسا حب خطبہ

بهى بداب ماجى في قندهارى كى ردايت كے مطابق اس فاندان في فوت كے جمانيانى ى درشاه طاسىسفوى كيمرس ان كى كارمت كا خاتم موا - اس نامور خاندان شابى كے فرزند

خاجه عادالدین محرد سیابو سے خواجسر نے مسب علوم اور تصبیر کمالات سے فراغت مال كى لىكين قرب وجوارسكے باوسٹ ايول اورامرا كے رشك وحسدسسے آباق وطن كو حبر بإوكيا دورانبي دالده كے جمراه جرخا ندان مشائخ سي تقييں جلاوطن بوسے مبر دنيواق اورخراسان کے فرانزواؤں نے ان کے لئے وزارت کاعہدہ بخونز کیالیکن اس بزرگ نے اپنی عالیٰ ہمتی کی وجہ سسے اسسے قبول نہ کیا اور تخارت کا پیٹنہ دونتیار کرکے سارے عالم کی سیرکی - اس سیاحت کے زمانہ میں علما دا وز اہا جا طن کی محالس میں حاصر ہوا - اوران کے فیف*ن نظرسے صاحب کرا ایت ہوگیا ۔جب خواج کی ٹر جا کییں س*ال کی ہوی تو د کن کے بزرگوں سے ملنے اور ان سے فیفیا ہے ہونے کے لئے تجارت سکے تھی سے براہ وریا بندروایل میں آیا اورشاہ محسب النداور دومرے بزرگوں کی زیارت کا تصدر کرے تجارت مح بهاندسے احرا ادبیرسینیا-ایف مقاصدمی کامیابی عال کرے دیلی کے مشائخ اور بزرگوں کی زارت کے تعدیسے بیدرسسے دونگی کا تعد کیاسلاال الارمنی فيؤييد وكادريرس اصرار سيمسا تقنواجه كأواب كوببيدر مين ركها مفراجه كأوال بمبني امركسكم اروه میں داخل ہوکروز براورعمعیته الملک ہوا درشا کشتہ خامتوں کے بجا لانے سے بجا معزز دكرم بوگياسلطان فخرشاه سنے اس كے منصب اور مرتب ہيں اورا خدا ندكيا اور خواجہ جبال رفراز فرایا - دو مزارسوار فل برقس مرسے نواج کے خاصہ کے ملازم ستے ادرود بزارسوا رحكومت كي طرف سے اس سے تا ہم ستھے نواج محمود تریہ کا وال ہيں جي ا مود-دور بیر کا ک<sup>ی شهر ک</sup>نیلان سے مضافات بیں سبے نیکن خواجہ محمد ساری دنیا میں بجائے تاوال کے کا واں کی نسبت سیشہور سے نقل ہے کہ ایک روزخواج محمو قلعہ کہ ارک اخزا بادبيدرك اكيت فصر برسلطان مخرشاه كي خدمت بين ما ضرتفا - قصر كے ينجے ايك كائے نے اوادى ماسرىن جلس فراجسى يوجهاكديد ما بوركيا كمتا سے خواجد نے كهاكداس كى فريادكا مخاطب بين بول يركاك تركمتى ب كرتوبارى جنس بين داخل بے تربادشاہ کی مجکس میں بیٹھا کیا کر ہاہے۔سلطان محدشاہ بست ہنسااور بی ذوش موا- اور خواج کے اس جواب سے مطلقاً ازردہ مر ہوا بلکہ خواجہ کی اس قدر تعریف کی *اور ا تنا خدا کا شکر ادا کیا کہ اس سے زیاد ہ ممکن نہیں ہے۔ سلطان نے اس مجلس می* ماكه مجھے شاہ ن جمنیہ بریہ شرف صل ہے كہ خواجه كا ایسا دانشمن دوز كا رمايرالما زمين

. ش خ*لناموم* 

ا درمیرست اسلاف اس فخرست محزدم سنته . اسی در دان میں سلطان مین مزرا فرانیواله برات في بطورتانسد ولانا سيكاظم كوقندها راورلام ورك و سي خراج كي سيجا اورشا إنه بزازشوں کے ومدں سے نواجہ کاوا س کو اپنی بارگا دمیں بلایا۔ نواجہ کاواں اگرچہ یہ جانتا تقاكه اس سفارت كايخنتيه نه بحليما ليكن الهم اس في مزدا كاظم كي بوب وحد بادشاد كم اطلغ دی ۔ ویشا وسنے نواب کوایران دابس ماسکنے کی ادبا ٹرست ردلی نواجسنے مجبور پہوکم إدشاه برات كناكا ايك معزننه كاادراسية نه آن كى معذرت بإى ادر مزدا كاخم بیش تیمت بخون اور گران ما اور کشیرانند او بدیون سکه بمراه ! دشاه خراسان کی بارگاه میں دائیں آیا۔ سید کا فرہند درستان ستہ براہ دریا فارس روا مزہوا۔ اور سنیرازیں متورّسهٔ دیزن تیام نه <sub>کیر</sub> بروا در اسی آنیامی وفات بائی دورنوا دبه <u>سکے مرسواتی خ</u>یر ارشاه يك زبين كميزاي المركا منظوم شهرة شوب شهورزا نسب حبب نوابه عا والدين واجهال ك نظاب مرزار بواتواس في كمرر إدشاه سي كماك فانمان مبنى مي يدخطاب المسنى كنوار كوسارك سيس الساسي يط نوامة ظفر ملى استرآ إدى سلفان ملاوالدين بن سلفان امتر شاه کے مورمکوست میں اس مناب سے سرزاز درا۔ میکن اہمی زیادہ مشهور مبی نه بود تناکه میمونان کی نادار کی نه بب سے داجی عدم بودارس کے ملادہ خواجها آت ک ا کا بردال در دود بس سب سوعای سبنه بخصه نبرزین که نید بوشتر کمیا بوگا-ندابه كادرن إكثرين الأراس العنتيدة سلمان تعاكن تأسينيين رمنى الشرمنها كوبيي

نواد کردان پاکٹین اور داس اسٹیدوسیان حامشرت بیمین دسی اسدسها ہو بعد تنظیر دیکے میم کسامقہ نے کر ہا تھا اور اسٹ مالک کا سیا بی نوا و تھا۔ نواجہ کی دا ووڈ اسٹسر کا یہ ما کر اُن کا وزیا کہ کوئی قرید اور تسہر ایسانہ ہوگا ہمال کے مشائخ اور اہل الشد اس سکے ادفاع دُون کا کنٹ سے فینسیاب نہ وصیف ہوں نواج بھرفنس سے بیمداخلاق اور نندو بیٹیا نی سے کمیا تھا۔

سدوبیاں سے سات کے اس کے اس کے بدور سراسے باہر کا اور مکم کے بی کرادی با کے کر فرخنس، پاسپے نواجہ سے ال داساب میں سے سواخزان اسپ فانسہ او فیل ناسکے جو چیز یا ہے ہوٹ کے نواجہ سے فیر کمکی ڈازم فونساک جبر سننے کے شنفر سے انفوں نے جو یہ جوم ٹوام کا دیجما فوراً باد یا تحدود وں برسوار ہوسے اور بارسے مبنہ یوسف ما دل کے اِس جینے کئے او راس تری اسٹے کو دواوٹ زا نہ سکے

ا العلم سے بخات دی خواجہ سے ابحث امیر با وجود اس سے کہ بادشاہ سے ملازم سفیے خیرلور خرکاہ سے آبا ہرشکلے اور ندج آ داستہ کی لیکن اس ہمسیان میں ا ن دیگوں کو فہر پینچی کہ ال میرل کا المواجه كادال سے اتحاد اور ان كا است كرات را جى جنب نے كامشوره دينا يا كا إتي بإدشاه كومعلى موكمي بيراور محرشاه كامنشاسب كدان اميرون كوجهي الموارسك كحاث آنارے۔ یہ المراا ن خبروں کوسن کر بیحدیر ایشا ن بوسے اورخوف زوہ ہوسے اور اکٹر تو پوسف ما دل کئے باس جلے کئے اور ہاتی ماندہ اِ دھسراً دھراً وارد دل محکمے ؟ غارتكروں سنے ایک لمحرمیں خواجہ كى بارگاه كولوسٹ ليا اور ماك واسب باب كا نام ونشان كهداتي شركها ـ سلطان مخترشاه نفواجه كادال كيزروجوا مركى بيحد تعريف سنى تتى بادشاه في فواج كاد ال محض خزايني نظام الدين من كيلاني كوئس في فواج كا فراج كي فرات میں ساری زندگی نسبسر کی تقی طلب کیا۔ اور کہا کہ تا) نقدا ورجوا ہر انہی عام کریے خزاجی بيجاره جيران ہوا-اوراس نے کہا کہ اگر جان کی امال عَنْ الى ہوتي صحيح واقع بون کو وں-مخزشاه كجهداورين بجصادوراس سيني خزايني كوبالكل ملرمن كرديا: رئيست كمعانى كداكركوني جيز تو پیمشد مدر سکھ کا تومیں سیتھے شا باند نواز شوں۔۔ الابال کردوں کا خزائی سے کہاکہ جوروبيداس كى حاكيرسے آتا تھا اس ميں سے كھۆڑوں اور بائقيوں كا ايك يام كا خرج علىه كرسير وتم خزائه شأبئ سير واخل كروتيا تها وربقبيه رقه خداكي راه ميں صرف او تي بقي اس رقم میں سے ایک حبر بھی اسپنے خرج خاصد ہیں ہنیں لأنا تھا علادد اس كيم كينے جا لير ہزار لارى جوتخارت كے لئے ايران سے ہندوستان لا إنقااس رو بيدسے برسال دكن كى چیزیں خرید کرسکے اسپنے معتمدا میروں کے ہمراد اطراف وجوانب سے بندر گا ہول ہی روانہ كرَّنا تَعَاجِورَ قَرْكُهُ اسْ خريدِ وفروفت مسه كال بَهوتى عَى اسْ كوعالى د كرلتيا تَعَا اورمنافع مِي سے بارہ لادی روزانہ اسینے کئے حباکرے اس میں اپنے کھانے اور لناس کا انتظام کرتا تھا اس میں سے نصنف رقع خزانہ درویشان میں جمع ہوتی تنی اور بھیسے رد بلیسکی ال عزمزوں اور فا کے ان کوشنشلینوں کی کفالت میں صرف ہوتا تھا، جن سے تجارت کے در ہوسے شناساً كى موتى تقى - بادشاه اس بيان سے بيى تعجب بين آيا دشمنوں في موتع باكراس سے كهاكه خواجه ببت علمند تهاما نتاتها كرتجارت كى رقم سے اس كافرج على عالميكا اس ك

بقید فزاند اخراً باد بیدرس مفاطنت سے رکھاہوگا ۔ فزایخی نے جواب دیا کہ بدور تھی جَوِيةُمْ وَجِوْدِ *رَبِي تَعْنِي وه بِهِي الحنيس دونو ع*رات كالصِ انداز هي اگريـ إل ايك لاري بجي واً <del>ه</del> بو توا الشاه ميرسط في مرون وكرون كروان الناه الشاة سلى لواج سيم الم المرين كواسية باس بلايا اوران سي حقيقت في واقو دريافت كي اورسب في اسيطر كالجوار بمجهد کمیا که کام باخة ہے جاتار با اور وشمن اپنے مکرین کامیاب ہو کئے با دشاہ ہرروز نوا کے ىنردرد ن مرتبه يادگريا شا دوراس كے قتل مرافسوس كريا تھا دوراسينے غم دونوسے و شنواً دونوشی ے کو کرنے کی کوشش کرا تھا بھا ہر بادشاہ فسراب دساتی کی مجلس میں دن راست يش وعشرت بين شنول ربه تا تهاليكن باطن مي غمرو اندوه اس سيح قلب دماغ كو برساعت كمزُور كريتے جاتے تھے . بخ<sub>ت</sub>ُ شاہ نے شاہرُادہ محمدُ خا*ل كوا* نيا دلى عهد مقر كبا ورملك حن نفام الملك بحرى كو دكيل شابى كاعهده عنايت فراكر ايك محصة اس بارسے میں تبارکیا اورشہر کے اکا برعلماً اور قاضیوں کی تخطوں سے محفرکو مزین بیا اس زما ندمیں بادشاہ بار با به که کر ماتھاکاس خا غران کے زوال سے آثار نمایاں ہوگئے اس كے كتب امرائے نشكرميرے ايسے فاتح ملك اور تجرب كار فرانواكى اطاعت بن السكے توميرسابدايك وغربادشادكے احكام كي تعيل كيونكركرمي سنتے - محرشاه يرمبي ضعف طاری بدا اوراس نے اخر آباد برید کی داہ لی بادشاہ بر کمزوری کا غلبہ تھا کہ اس نے تماریج قی جرم ندوستان میں تیار ہوتی ہے نوش کی اور خواتین محل کے ساتھ عیش وعشرت بریش خول ہوا۔ اوراس کے بعدسوکیا عیش ونشا طاکی حرکست اور شراب کی حرارت قلب کی طرف متوج ہوی ادربادشاه بریشان اور برواس خواب سے بیدار مجوا- شرف جمال طبیب-عرق بديد مشك اورآب سردست علاج كميا بادشاه كوقدر مسكون جورا اورطبيب رخط ہوکر اینے کا ن گیا۔ مخرشا و نے اس فلط اورشہور مقو لے برکہ شراب رو ہ کا علاج شراب ہی سے مکن سے علی کیا ۔ اوراسٹے مقرب ہمنشینوں کی رائے برکا رہندہ وکر دنیدہا) شراب اور بوش كي اس مرتب نشف في قضاً كالأمركيا اور بادشاه بي بوش موكر ترفييف كأ اور اس برنزع كا عالم طارى موكيا مخرشاه كرحب بوش آياته بي كمتا تفاكر فواجه كاضمير بزركب مجیقتل کریا ہے بیال کا کسی حال میں مجیم صفر محدث کیرکو و فات یا کی اس با وشا و نے بس سال *کان کی* 

سلطان وشابهمنی کاجارس کروخین ککھتے ہی کہ محد شاہ بھنی نے بارہ برس کے سن می تحت سلطنت ادراس كيمدرك تبادكن الجلوس كيا اور قام در باري اميرون ليفي ملك من نفام الملك بجري قوام الملك كبير توام الملك صغيراور قاسم برير منزبت سنهجو دا قات كاذكر جلوس کے وقت دارا منحلافت میں موجود مقص اوشا مسے سیست کی بادشاه کاهبوس، *س طریقه برواقع جواکه تخت بهننی* حب کا نام تختت فیرو*زه تنها اورخبر*کاشر اس زمانة كب بهت كمريا ياجاتا تحاقصوس جهاما كما اور تخت كسے دونوں طرف عاندى كا وكرسان رکھی گئیں اس کے بعد شاہ محب اللّٰہ اور سیہ عبیب نے جوابینے وقت کے فاضل اور مقتداكة زانه تحفا تخريرهكر سمن تاج سلطان محرد كيمسر يركها اوراسك بدان دويزن بزرگوں نے داھنا اور ہایاں ہا بقہ ہادشاہ کا کیٹر کراسے تخنت بیڈ بٹھایا اورخو د حانبین فٹ نول كرميوں يرميني كئے۔ ثما ه محب الله بادشاه كے دائميں جانب منتھے اور سير جبيب نے حانب چید این نشست قراردی اس کارروائی کے بعدافی الملک نوم الملک مبر اور صغیرتناسم بریدنے اوشاہ سے سامنے حاصر ہوکر جلوس کی سارکیا دری اورانج اپنی جگھو آپ للعرسة بوالكئ يوتقريب فتم بوى اورجتني امير لمحدار اورشا ميزاد سيشهرس وجودست ر نسیں دربار میں باریا بن کا حکم دیا گیا۔ اس محلس میں بعضوں نے نہا کہ اس وقت پوسف اطال ہی دریا فان ملوفان اورفزالملک سیدنامی امیراس دربارس حاصر بنیس بهر سمجویس ننیس تاک ان اداکین دولت کی عدم موجود گی *مین تخشین نکا مبلسد کیوں کوٹر تیب*ے یا کیا۔ م*ک*صر نبط المل*کیج بی* ہیں ہوں۔ نے کہا کہ جہات سلطنت کو مبیکار جھیوٹر نامصاعت کے فلاف ہے جس وقت لیمیرکن کی ہم سے وامين مهامين كيحه اس وقت بهر علوس كاجش نعقد دو گا اوز نصب اورخطاب بي مي تعتبه تربئے جائیں گئے۔ ملاعبدالکریم ہزانی جونود اس جلسہیں تنرکب تھالکھتا ہے کہ مالمرنم لوگ عبين علوس محدن استقسم كي كفتكون مترجه ينانيودي بواجيساكه ان توكول في مجها اس *نے کہ اگرچہ جمز*شاہ کا زا<sup>ا</sup>نہ مکومت ہمت طوی*ل ہوا کیکن ساماعہ پر لوائیو*ں فسا داور ۲ میں کی مخالفتوں میں گزراجس کی تفعیل یہ سیے *کو تخر*شا ہمنی نے کمسنی سیے زما نہیں تخنت حكومت برقدم ركها اوربردر بارى الميرخود مختارى ادر فرما نروا نئ كيخواب ديكفنه لكا ليكن مخدومه جهان اندملك لتحارمتمو كاوان المخاطب ببخواجه جهان كيحتمز بلورخبئ تنظام سے ان امیروں کی آرزو پوری شہوی اور پر کا نظ ان کے لوں رکھٹکتا ہی داسلواک موشاہ

س تغیر کو بہنیا اورانی ال اور نواج جا اس کی تربیت سے اسے مہات سلطنت کے انفام دیے میں یوری مبارت ہوگئی اور بادشاہ نے ان غدار امیروں کے گرود کو ایک لیک کے کے تباه اوربربادکیا دراینے غلاموں کی تربیت شروع کی - بادشاه نے دوہزار گرجی چرکسی ادرقلاق غلام فردیدے اورد و فیراوا وردومرسے بشی اور برندی غلام ہم بینیا کے۔ اِدشا و نے ترکی فلاموں میں نفام الملک کوجوکہ ترزمیں بھا اپنی انتہائی مزازش کے سرفراز کیااور عبشیوں میں دستورد نیا راور جندیوں ب<sub>ی</sub>ں ماکسے من کوفا*ص تقریب سے مرفراز کیا اس کو* ناك سے اٹناكراسان يرمينجا دا۔ لكر حن نفاك الملك بحرى مخترشاه كونجين كروا دي ا بنے كا ندھے بركے بيترا تما اور بادشا ، كا كوكہ تھا اس كئے اس كى عظمت اور شوكت بہت زیاده برهی اور برسے مای امیروں میں دانل جو کراس کی شوکت اوراس کا استقلال اجمرکو بینج کیا کہ بادشاہ نے اینا بحری فاصد جنتنب شکاری جا ہزرد ریکا تعااد رجس کے لئے ایک بزاری منسب اورنقاره دملم يحزت دى كريقى نفام الملك كيربيرد كرديا اورنفام الملك برطرح بحری کے نب ہے تہ ورمور نہ ہمکر سن نظا ) الملک بحری کے معزز ام شیضہ دیم ایس الملک نود فرا نروائی کے اسپرواروں میں تواس نے ہندی فلامول کا ایک بست بڑا گروہ تیار کیا اوراینے وست گرفتہ نلاس کویڑے بیرسے نہدسے وسے کرامخیں معززا ورکرم بنایا۔ حتے اینے غلا وں میں سے بعض کوامیروں اوربعض کومنصب داروں سکے گروہ پیراضل کمیا ۔ نسا اللک کی یة دبیراس قدرمرسنروی کرمس زا ندیس سلطان محموشاه بیرایستدنشگاندگا طرفیدا به قررکیا تواس دقت سوا بهندی غلاموں سے اس نواح میں کموئی دوسرا جا گیردارزتھا۔ خواجہ ال کونظا / الملک ہمزی سے حرکات اور اس کی تدبیروں سے اس سے با غیبانہ منعدبون ادراداددن سے اطلاع موجکی تمی خواجہ اس امیر کی طرف سے بحد موشیار رہتا تعا-اسى طرح يرسف عادل فال سوائي كوتبي مس كسي زكسي طرح النف كوتركى فلامون کے گرو دیں داخل کر لیاتنا قاملہ کہتر لہ کی فتح کے بیدنسا حب منصب دحا گر کمیا اس سے علاوہ اور بست سے ترکی ندام سینے قوام الملک کمبیر قوام الملک صغیر فراً والملک کوتوال دریا فال تَغرَّش خاں کو بی امیروں *سکے گوہ* میں دانش کرنے ہرایک کوصاحب طباء و نصب مقر کیا۔ يوسن نادل ك علاده دستورد نيار عبشى بمى دست گرفته و كوسا د عيم ارج الفام الملك ك اسيني دران قوى كى تربيت يى يورى كوشش كى ادراس سفي فل كيلانى فريز الدين على

اس امریس بیش دستی کیمتی اورامیرول منصبدارون اورخاد خیل کے تقریباً بایخ سو جران سمقیار بندادسف عادل سے دنیے کے ائے قادیس مہیا کر ان تھے۔ یوسف عادل کوان وا تعات كى الحلاح بوى ليكن اس سندايني واسبى خلاف صلحت مسيم عبي ا ورفدام مجبور الرك اسيف تمشير كبف جوالول كوسا قدسة كرتختكاه سيرقه مرس اديركما ملك من افام الملك (دراميرًاسم بريد من جهودًا ان اميرول كي بنيوائي كي ادران كو إدشاً ه سي صنب ومش كيا يوسف عادل في ماركما وعرض كرف كر بدوسب عادت نظالك سے بلغوها مرفعاً كيا ادر در یافان ملک نفام الماکب سے فروتراکی بگ برکنشا ،دگیاامداس طرح نفام الملک اوراس کے فرزند ملک اخر کے درمیان فاصلہ ہوگیا کہ اگر نظام الملک سے ارو مدوکا حرلیف کونشسان بینیانے کا ادادہ کریں توسب سے بینے مک حن ادراس کے فرزند کا قدم درمیان سے اُنھائیں اوراس کے بعد رشمن پرحلہ اُ در ہوں ماک تخرار م<sup>و</sup>ا قعہ سے آزرده دواا دراس نے مالے که دریا خال کواسینے اور حدامنوں کے درمیان سے بہڑا دے ملك من بينے كے ادا وہ سنت دا قف ہوگيا اوراس سفومنع كيا اورفسا وكو وفع كرنے كى غرض سے بادشاہ سے دوش کیا اور یہ لوگ اپنے اپنے مرتبہ سے موافق خلعت سے مرفظ ذركت ما في مع بعد دفعست كما كمك مرفط أن ما ول مك حن كاطرف-لمئن وبتحاعادل فال فيرويف كے لم تقوي إنقويا اور حرف و حكايات كے بہاند سے اسے اپنے ہمراہ تلعہ کے! ہروک ہے آیا - یوسف عادل اپنے نشکر کے اپہنے گیا ادر ملے جن سے دوستی اورا تحاد کا انتہار کر سے ہیجہ تواضع اور انحسار شے سابھ اس۔ ت بداددا بنے ایک بزار آ زمودہ کا دہرا ہیوں کے ساتھ انی تنایا گاہیں ہیرول اُٹ شیم دوایوسن نا دل نے دریا فا اس کو حکم دیا کہ بیمدا مثنیاط کے سافتہ شہر کے باہر قبیہ ے۔ دوسرے دن مکرحن نفام الملک قوام الملک مبیروصفیر کے بمراہ دیسف عادل لے تیم گادیر آیا من نظام الملک نے پیسف عادل سے کہا کرمناسب یہ سے کہ تم ا در بمتحارسے ترکی افسر پنی ہاری طرح اندرون بلدہ قیام کر میں تاکہ ہم سب ساتھ ملک مرروزويم كودد بارس ما فنرود كرسيس ك وجهست نظرونسق مي بهر از سرنورونق بديا مواس اتحادسے فائدہ یہ موگا کہ ہم ہاشہ دوست کے بہی خواہ اور دشمن کے مرکوب رہیں سگے یومن مادل نے جاب دیا کہ اتحا داور بیگانگی کے بارسے میں جو کھیے تم نے گ

حلدسوم

دہ میں میراہی مدعاہے کیکن در بارسی میرا بھی تھادی طرح روز انه حاصر جونا مناسر مینیں ہے ہم سابی ہیں ہم ایسے نوگوں کو ہمات ملکی اور الی سے دا تفیدت بنیں ہے ہم کو جا سے کے بادشاه مردم ی وسیت کے موافق اپنے اپنے مراتمب کے موافق کاربندرلی دومرے یک ان ترک امیرون کامی شهری تمیا کرنامناسس بنیں ہے یہ ایک جاہل قدم کے افردیک ايسا نه پوكدان ميں اور دكىنيوں اور دبيشيوں ميں كل كوچيو با زار ميں كوئى ايسى كفت كم يوج فتنه ونسادى باعث بوعائي نزضكراسى محلس ميريه فيطيايا كرنفام الملك بجرى برستور سابق وكسياس لمطنت سيحهدوكاكام كرس اوروزارت كل قدام الملك كهيرسر شكروز ككل ادرا شراف توم الملك صغير سراشكر أجمدندري اور نظارت ولاورخات شبى كوبم مطلح كبار میں تعامیر دکیجائے۔ اس طرح دو مرسے مناصب اور فرتنیں عی اس کے مشورہ سے توكون يتقيم كردى كئيس اورسب ملكرو لبت فائد شانبي ميطافير و اورساطان فيرشاه كي مفورس ال تم عدده وارول كوفلعت فاخره بيناسيم كي الراقعد كي بديوسف عاول اینے کان کووایس ایا دور میراس نے کہی مہات اوشاہی میں کو کی دخل نہیں دیا۔ ووتين بييني مك تومغل دكني عبشى اورترك تام اميروسيا بى شيروشكررسه اورايك سر كرسانقه بمدردى اوراتحا دكاسلوك كرته بياسيكن شن نظم الملك بحرى اورقوم الملك بمير نقض مدركيا ادراس فكريس بوسي كديوسف عادل كافرم درميان سي الماديب-ان ايرون في الركايك عا دل فان وكمني وجوفا نوان مهمنيه ك نامي اميرون يل ورقوم الملك کی طرف سے وزیگل میں تیم تھا یوسف عادل کی مگر مقرر کریں اس قرار داد کی بن اپر عادل فال وكنى اور فتى الترعاد الملك كام طلب كور بين روانه كي كي كرايف ليف الشكراوداس بزاح كي الميرون كوافي مهراه ليكربا وشاه كي جلوس كرمباركم اوديني كي ليا عاضر ہوں ۔عادل خال دکنی اور فتح اللہ عا دَی حسب لطلب یا سے تحنت پہنچ سکتے اور ودنوں امیراسینے آراستہ نشکر کے ساتھ بیردن شہر قبام پذیر ہوسئے یہ دو بذل تہا شہریا كيئ اورمباركبا درسيني كبرفلوت فاخره سيعمسرفداز بوسب اورفوش وخرم لينة فياكاكاه مودائيسة كئے ينوفكر وتين بفت اسى طرح كزرے الك في نافا الملك في منان كار مست اني إلقيس الى فقى اورقوم الملك كبيروسا ده اورغافل مجبة اتعالك في فقوم الملك معي كماكهميراا راده يه سهت كهم اورتم دو روت فق او كرد كني اميرول كواج بائي يوسف كال كاقدم درمیان سے الحادیں اور ہم لوگ یوسف عادل کے دغدغہ سے بہیٹر کے لیے مطرقہ بیود

ت دسے دیں اس میں مکن ہے کہ مدوا تعدیش آسے کوفتح الشرع والملا

الدسراس کے بعد بوسف عادل کے دوسرے بی خواہ امیردن کوان کے تعانوں برعانے کی

دومرے دکنی امیر جونز کی امیروں سے متو ہستم ہیں ان کی وجسے درباریں میہیں اگر یہ مناسب ہو تونز کی امیروں کو بی حکم دیا جائے کہ دہ لوگ اس روز لینے لینے گھروں میں

حليموم

مقيم ربين توام المناك . كبيرني اس إت كومنظ دكر ليا اس قراردا و يحوافق المحسن نفل الملاك نے بادشاہ کو دومر۔ یون قائمہ اوک کے ایک میے بر بنتیا یا اندیمنعاد ل دونتے الشرعاد الملک کو يه بنيا كرياك البنة الين مشكول كوا داست كرك في توشا اى المعظم ميش كري اورخلوت رفرازم كراب اسيف موبول كودايس مأسف كى احازت مال كرس فراد الملك كوتوال اس فبرست دا تنف بوكل اعداس نے قوام الملک كبيركومين فيا كد ملك كن نفام الملك تمست در تما ترک امیروں سے برمر منا دہے اور اس نے پوسف عادل کے دفعیر کامحض بمالنكياب اس دوزتركى اميرول كأسيف كحروب مي ميتماعقل وفراسست سع دورب قوم الملك كبير ديسن ما ول كا براسخت وتمن تها اس نے ملك من نفام الملك كي دوس بربعبردسكرنيا يج بخواس اميري وتت آكياتها اس مي كوتوال كي بت رسني عاوا فا وكمني اس ماتدے إخرافاده این لمنگار سے اللک کو اُراستدادر الحرکے ملک من نظام الملک کے اشاره من شهرس الكيادوراس طع نتج الشدادي بسي كاديل كي فيج كوسا توليكو فل مواادر بادشاه كے سال سے مرفراز ہوا سلطان محروشا ، بہمنی دریفوں کے ابتركا كهلونا تحا لمك من كے كنف ك وافت اس كف ود ون مروارول كوبالاك برج طلب كما اوركها كرتركي اميرون في ں رُمُ الما نت سے قدم ہا ہر کا لاہے اور بیجد شورش کررہے ہیں جا ہے کہ ان کی مناسمہ تمنيه كياب ونتي الله عادلاكك ادريوسف عادل من دوستى اورا تحاد تعالمك من في الملدكو اسى بلس مي بخار كنا- عادل فال دكني تركت خطاب كي دجه سي بوسف عادل كاجاني وثمن تمام امرستكرك ساقترى البروس كترق كراف يراموركيا كيا عادل دكني فيسب سے يدلے توام الماك كبيركو لموادسك كما ف أمال فرلي دالملك كوتوال كونظر بندكرست صمار كدود ازس بندسك الاتركون كوترتي كرسف ين شنول موا-ترى اميراس ناكها في داقد سے بالكل برخبر سقے تغرش نان توام خال اوردوسرے ترکی امیرون فی جرایسف ما دل کے لفیل میں شہر کے خلدسويم

اندر ستے اس واتور کوسٹا اور جنگ کنان مردار وار ورواز اوشمر کی طرف توجیمو سے ان امیرس نے درو از ه كوتنيغ وتبريس توارا وريا فال في شهريس شورونساد كاغل سنابيس يا دس بزارسواول كے ماعة شهرس داخل م وكليا اور بيس روز كائل فريقين ميں نؤائى كا بازار كرم رہا۔ اس درميان میری مرتبه پرسف، عادل اور ملک احرافراند نفع کم الملک بحری میں شخت معرکر آلاکسال ایس اورطرفین مسترتین یا جار بنرار اوم کام اسکے باوجرد اس فونریری سے بھی معالمرکسی طرح فيصل منيس موقاتها معبورا علما ادرنقرا ورميان س يريب ادرصلى كالفتكة شروع موى - يونكم تركى اميرون مين ايك منتبركرده تسل إدريكاتها يوسف عادل فيصى سلج كومنظور كرليا اورميند روز كري بعداين اغوان وانفعار سي جهراه بيجابوروابس آيا ادر ملك عن نظام الملك سارے درباریر بورسے طور برجیا گیا اور اس کے ملک اخرکوم واور ما رواور میر دوسرے يركنون كاجاكيردارمة ركبادور فمخز الملك يمني كوحيه ملك لتجارمجرنو كاوال كمشهور ميزاجه جهال كا غلام زاده اور شجاع الدفال تخص تشا امراست مرار كركروه ميس د اخل كسا اداس كرفرز دو ل كو بى مناصب عطاكر كے فخوالملك كونواجه جال كے خطاب مصر فراد كيا۔ فتح التّرعادى كو منصعب وزادرت اورمير حلكي سيعهد مصرفا تزكيا اوراس سيم فرزنشيخ علاد الدين كوباب كي طف مدرار كاسر الكرمقرركيا اوران وكون كواينا مدكار بنايا اورفاسم بريدكوما كابي نواه تھا آورجیں نے اس مورکہ میں ترکوں کو یا ٹیمال کرنے میں کوتا ہی نہ کی تقی کو نوال شہر اور سربوبت مقرر كميا - ان كے علاوہ تول الملك صغير كونلنگا نهائے كى اجازت دى فرضكتين جارسال برابر ملك من نظام الملك اورفع الله عادى دونوں اميرروزا ندهبى كو بادشاه كى والدہ كے ياك طبتے اوراس محملتورہ سے مہات ملکی اور مالی کو انجام دیتے تھے۔ دلاور خال عبشی ان اميروں كا حاسد تھا اور اس نے باوشاہ سے كما كہ فلاں فلاں امير يا دشاہ كو بيج شيخت اي اوراب کے آب کولفل نادا ن جان کر باوشاہ کی والدہ کے باس خلوت میں جاتے اوراس کے مشوره سے مهات سلطنت کوانجام دستے ہیں جبشی امیرکی یہ بات بادشاہ سے ل س اگر کی ادر محوشاه في دلادرفال كوان دويول كي تش رياموركيا - اتفاق سي ايك رات یر دو بزن امیر بعض مهات ملکی در انتجام رہنے سنے لئے بارشاہ کی والدہ کی خارمت ہیں ماصر بودے ولاور فا حبشی اور ایک دوم راشخص لموار مینی ان کے راستے میں کھارے م و كني أوردونون في تلوارجلائي مل حسن نفام الملك في يواليكن ان وونول اميول

کے ایس خود بھی تا داری تیس اور دو نوشمشیر بازی میں مشاق ادر بے نظیر تھے دشمنو کو مغاب كريكسيده إلى كادست للدست البريكل أسئ - إن اميرول ف إ وجود اس كم لمك قاسم بريكوم رنوبت اورشهركا تعانه وارمقر كبابتماليكن استعجى أس واتعه سي أكاه کیا اور یک لابھی کر استِّاد تھارسے قُل کا جی درسے ہے اپنی جان سے ہوٹسار رہو۔ ماسے ن ادرنتوا للزعادى اين لشكرو ل سكرما فترسوار بوكرشهر كي بام زيحل آسدكي اورقائهم بريد تلد ارک کے دروازوں کو بذکر دیا اور ادکوں کو بادشاہ کے پاس آنے بالے سقط کی منع كوديا بادشاه انبى حركت سعنادم دىنيان جوادداس فيجبور جوكرا كيشخص كوان امروں کے ایس جوکتان کے والی میں سات ما اعظم زارسواروں کے ساعة مقر تقر عذر فراہی ير كم بيجان اميرد ل في دلادها م مثني كيتر كرف كامعروض كميا و لاورشي اس خبركو س كرامينروبان يوركى طوف بعناك كيا الدلمك حن نفام الملك اوراس كافرزند لمكب احرّ شهرير، دال بوسيه اور فتح الشرعاد الملك برا رجلاكميا-اسي دوران ين ملك فن كفَّ الملك نے دوگر شربس دننار کے تابیقے دمجہ دیکا تعااینے استحکام میں کوشش مرحاکی۔ ملک من نظام اللک نے ماک دیددادر ماک انترف کنی کوجواس سے میشتر محرد کا دا س کے ملازم متے ادر بعد کوشاہی سلی اِرمقر ہو کئے تتے اینا مَمنون احسان بنانا تمروع کیا ماکسین نے ملکسیہ وحید کو الارت كيم تبه تك بينحاكر مراشكرد ولت آباد مقرر كميا اور ملك تشرف كواس كامحيكم بناكران دویوں سے اسٹے فرز نرنگ احتر کے سابھ متحدا در تعنق رہنے کہ تسم لی اوران کو وولست آبادروا نركيا- ان كيم ملاوه بلك فخر الملك للخاطب بخواجه جا ل كوشكو لايوراور پرندد کے پرسگنے عطاکر کے ان سے بھی ملک وجیدا درا تمرف کی طرف سمیر لیں اوران کویزوہ تے قلد کورو اند کیا۔ ملک حن نے دوتین میسنے کے بعد بادشاہ سے زصت کی اوراہنے فرزند ملک اخرکوسو با بیون اور تمام ال داِساب کے ساعتر اینا نائب مقرر کرسے عبنہ رود زکریا لاک برجری میں عادل فان حاکرور محل نے دفات یا کی قوم سفیرراجمندری سے دحاد *اکریے جارے جاروزگل بہ*نی اوراس نے علم بناوت بلن کرکے سار سے ملنگا نرتیب كرليا - ملك من نفاك الملك في إدشاه كوافي أساعة ليا الاوزنكل روانه وما -قوالا للكضغر واجمندرى دابس آيا دراس فيضنيه وكيفط إدشاء كيحصنورس روانه كميا ادر اكتراك ألماكم كے غلب كن سكايت كى إدشاه نے امراكشى بر كمرا؛ مرصر ركھى تقى توام الملاك كى بات مذسنى

علىسجم

الكرزف كي وجه سے فاص كوس خط كے ماكس سن كے ماس بھيجديا۔ بادشا وي سوارى وركل بہنچ ادر ماک انٹر کا خط ماکسے میں سے ایس سے اس صنمون کا آیا کہ سلطان محروشاہ کے عدر حکومت میں نبدر کو وہ اور اس کے برگنوں کی حکومت ملک ہتجا رکے غلام کشورخال کو عطا کی کئی تھی کشورخاں نے بخم الدین کمیلانی کو اینا ناکب مقرر کیا تھا بخم الدین کیلانی نے وفات یا اوراس کے ملازم بها در گیاانی نے جوات سے کام لیکر مندر کو دہ سے میکر بندر والي محولا بوروم الدرمرذا له تك سارس مك يرقبفدكر لياب اوريسف عادل كى تحريب مصدور بروزاور جرى موتاما ماسى اور اب بندرجيول اورمير معيركنون كاسراس كى دست درازي كاافريسني حيكام - اسطرح زين الدين على باسسسس جاكيداد عاكذ بادجود ترب وجدار مكه اطاعت بنبير كراا وربيه كهتاب كيجس وقت با دشا وخودستقل نمرانموا بوكر مهات سلطنت كى باكرا بن ما بري ايكاس دقت بي اطاعت وفرا بردارى كرون كا اب اس بارے میں کمیا فکر ہوتا ۔ ہے جیسا ارشا دہواس کے مطابق عمل کیا جگ ماکسے س جداب دیاکه بیلےزین الدین علی باس کا دندید کرواوراس کے بعدد زمسرسے وشمنول کی سركذبي كا الاده كرواس خط سكے سائقے ہى سائقہ ماكے جسن نے فیز الملک دگئی۔خواجہ جہاں حاكم بينده اور ملك... وجدد سرنشكر ولت دّباد كواسينے بينے كى ايداد كرنے سے سنے تلصے دو اند سكتے۔ رين ولدين على في ايك خط يوسف عادل كي ام بيجا يوروا ند كيا حب كامضمون يه تعاكم مجمك اپنے نذکوں کی نہرمسٹ میں وافعل کوسکے میرسے ملک کو لمک اختر کے شمروفسا دسے محفوظ ركيني يوسف عاول فيجوخوا جبعان كادوست صادق بتعازين الدين كي اراد يركم يهت بالدهى ادربايخ يا چه بزارسوارو ب كا ايكسانشكر سيلماس كى مردكوروا شكيا إوراس فوج كوهكم ديا کہ ظاہر خلع کر اندا پور میں تعام کرے اور حب ملک اخراج نسیر سے ملک احمار کی تباہی کا قصاب لرکے چکانٹ کا بخ کرسے تو یہ لُوگ اسی نواح میں پینچکہ ملک احتر کے سدرا ہ ہوں بہ خرور نگل پینچی ا در ملک جن نظام الملک کی شوکت اوعظمت تعقیق ملی اور پیلے کی طرح اب بھی با دشاہ اور رعایا دونور کن گاورسیراس کی وقعت شرجی دراس کا اعتبار جا تاریا - قام برمروستور نیام صبشى نواج سراا در دوسرسے مبتنى اميروں نے جوبروقت بادشا كے عنوبيں ديتے تھے ملک جن كى طرف سے محدوثا ہ كے كان بعزا نروع كے اور دست الميز خبر مي سنانے لكے بادشاہ اس منصوبكادل سيخوال بهتما ادراس كان شاكى اميرون كرسامين ملك بسن سعايني

وإرسوم

انوش كا الهاركيا ودان توكون كو حكوديا كروت باكراس كاكام تمام كوي ماكستسن نفام الملك كو ان دا تعات کی نبر دوگئی اوروه آدهی رات کو شاہی نشکرسے بھا گاچونکه اس کا بیا در خیا س لبرزيرد حيكا مقااسيف فرندسك إس وبنيرندكيا بكدفزا ندادريا سيمتحنت يرقيف كرندكي والت اخرة إدبيدرروانه جوا- دكيسند خال دكني جد كمك جن كي عنايتول سيرتب المارت كم ببنجا تقااوران ديون مبدر كاحاكم تعاملك حسن مسيساقة اطاعت مصيبين آيا اوراس شہریں ہے آیا۔ ملک صن نے النے فرزند ملک احدکوایک فاصد سے فریع سے بلامادن سلاطین بہنیکا ہترین خزانہ کھولا اور دلیسندفال کے اتفاق اورموا نقست سے ساتھ خیل دشتم سے ذرائیم کرنے میں مصروف ہوا المک حسن سے ایکبارگی بخا لفت کا علان کردیا سلطان مردشاه كني يه وا تعات سنة اورقطب المكاك كنى والمكافر كا طرفدار مقرر كها اور اس نزام ہے ،میروں کواسینے سانھ کیکرا حُرُدا ً باد ہیدر روا نہ ہوا۔ ملک میں بادشاُہ مقابله فركسكتا تماس ني خايا كدش ابى خزا دسا تدليكراب نرز دست والمر يرنيغان مانع آلا ادراس سنوخفىيه طور مير بادشاه كويه بنوام دياكه بنده بادشاه كامطيع وفرط نبردارس ادر محفن نمک ملالی محفیال سے بیں نے باغی سے موافقت کر سے شاہی ورو دسکے انتظارين اتنے دنوں مسے روك ركاب إرشاء في اس كاجواب دياكه اگرتولينے تولىن تي المياسية توملك مس كامركام ي كرباركاه شاجى مي روا مذكر يأكه تيرى وفا دارى كا يتدمنك وليستدخان نع مقوق نمك كالمجد محاظ ندكيا اور إينج شوسلح جوابؤن سي بمراه ماکسن سے اِس قلندارک بیں گیا اوراس سے کہا کہ مجھنے بتہ سے کچیز شورہ کرنا ہے جس سكے لينے فلوت دركا مرسب ملك جن سلے اسى وقت، اس كاملى توكير ااور ايك حجري سيركيا وليسندخان توى اورطاقتورة خاس ك ابنا باعة ملك حسن كح كلير جربورها اوركمز ورموديكا تحاركها ادراس طرح سدد باياكه ملك جن كادم كهدش كميا ادروه وني تُعَنْد الموكلياً - وليسندفال في ملك حن كاسرتن سي حداكميا أورسركوافي إعظ یں سے ہوے مجرے سے اہر تکلااور حاسرین مجلس سے کہاکردیجھو ہوخص اپنے الاب کے ماقتہ نمک حرائ کراہے اس کی منزایہ ہے۔ دلیسند فاں نے بریہ و مرکوباوشاہ کے حفورس بحجواديا - بادشاه نوراً شهري داخل مدامخموشاه سنے دليسند خا<sup>ل ک</sup>نی اور خلول اورتركون كوابامصاحب اورتمنشين نبايا ادرمهات سلطنت كوانفيس كي سيردكيا

. بيلدموم:

بإدشاه كيمسر بيرجودني كانشد سوار بهدا اورساتي وشراب محامتوا لانبكر معا لمات لمطنت مير بالکارکذاره کش جوگیان فرش طبعی نے بینا *ن تک طول کھینویا کر مجدو*شناه سفے بست ۔ جدا ہرات تخنت فیروزہ سسے کلواسے اور شراب کی صراحیاں اور پیلیسے مرص تیاد سکے سکتے بساط شراب كاحاضيه اورخاص كالتبنوويس تحنت فيوزه كيح جرابرات سيع مرص كي كيم مروش برجری مین بشیوں اور دکتیوں سے دلوں میں ترکوں اور مفلوں کی جا نب سسے أتش دستنتك برى برجيد عاسدون في كوشش كافل اورترك بادشاه ك مكابون مي بدوقفت اور كرمرشه بول الميكن كولى فتجدنه نكلاد كبسنرها ل اور نيز دومسر سد كمينول حبشيول فيالاتفاق بيهط كماكرم وشاه توقتل كركسي دومسر سيمني شاهزاده كو تخنت كوست يرشفائي ان سازشيون في تلخهُ أدك كيفيليا يوكي بول كوتوالون برده داردل دردربان ليسب كوملاليا حب رات بوى تويكا فرنغمت قريب أيك بزارسوا ما وربيا دو ل يحصلح اورتمل محمة لقيعده مناف يمر بجرى كوفعة قلودًا رك سر دوشا بن تمن تعادا خل بوسك اوراس نوف اس كهمن ب كمغوا ورزك ما دشاه كىددسك المي أوي ال الوكول في دروازو ل كوا مرست فوب عنبوط بندكرد في ادر ما م محل كيطرف رود مذم يسيب سلطان فحموشاه اس وقت بساط نشراب مجيائي أباده يؤشي مين مشغول تفايشور كي آوارسنتهي الطاورجا بإكرابني مفاظت كرديرده وارول كي راه نما يُ سيدكينون اورهبشيون كاايك مكاركروه إدشاه كي قريب بينج كماعز نزغان ترك دوسرك جارتر کی خلامون من علی ظاں مسنرواری اور سیومزرانی شهری کا الملقب بر طوخا ب جوبرا شجاع ادرجوا نمرو تعابا وجدواس سے كرسلى نەتقى كىكن بادشاه اور باغيوں كے درميان آسكيے ا ادرا تھوں نے اپنی جانیں مالک پرقر بان کس بادشاہ کوموقع مل کیا اوروہ شاہ برج کے بالانى مسدير ببينج كنياسوا حرم مسرااورشاه بمرح كي قلعهك تمام حسوب برباينون كاقبضه تحا اغیوں نے شادیرج کے ترب روائی کا بازار گرم کیا بادشاہ نے برج کے تام دروازے بندكردسك ادرمعدودس جندمنل اورتركى اميرول محساته جزشا بى عليس تخيرة تمنول کے دافعہ میں شعول ہوا۔ شاہی امیر تیرو کمان اور تیصوں سے ان اشرار کو دفع کرتے گئے اسی دوران یں بادشاہ کی تدبیرکارگر ہوگئی اوراس نے اپنے ایک فادم فاص کولد کے بابرروانة كبيك عل اورتركى اميردي كواس واقعه كى اطلاع دى جنائي فراد فال عمر يرتفط

بلترسوم محمونفان كيلاني كشورفان دغيزتين إحار سؤعن ادرترك تركش نبدسواردن كوسائق ليكرنك كى طرف دوا زدوس، ان اميرون في قلوسي تام دروازسي بندما سي المياه برج بركمند لكاكر بسرار محنت النشقيت آبيرا وكورا أبرحير يصادرا منوت نفير بجائي دكني اورجبتني مستحص كم مغلول اورتركول كالشكر قلعد كما الدرآ كياسي يرميال كرسك باعيول فيراه فرار اِنسار کی دور پریشانی کے عالم میں دروازوں کو کھول کر جا گئے کے درادہ سے دوروائے چزی خداکی سرختی بین متنی که بادشناه کو استی دشمنو ل برنتی جریجیسی جوان سبزوان بی جرشانهی لودارد ل بن واخل اور سرمعر كه مين مردميد النابت مويجي ستم دردا (و كي قريب بہنچ کئے ان جوا نوں نے تیرو کموارسے ان مجا کئے والوں برحکہ کمیا مفرور محر آلمہ کی طرف دا يس بوسك اورا مخول سف جا با كه دروازون كو بندكردين ليكن مبزوارى جوالال نے ان کو مهلت مذدی اور ان سنے سریر پہنچ سکئے مطرفین میں جنگ شنٹیم واقع ہوی اور ایک کرد: دوسرے کواد صرمے اُدھر جھگانے لگا- در بار سے مشہور بھا درکشور فال اس خبر کوسن کرسوسلی حزالول ستے ہمرا دہینچ گیا اور دشمنوں کومغلوب کرسے ان کی جاعت کو اس عارت كي فرف جيف بكينه محل كته في يقط الله اس راست شهر مي طيم الشان فلتذهوا اورايسا شوروغل بريابهوا كرختيقت مال سيحسى كواطلاع نردوسكي كن كي شعار مزاج گروہ کے گروہ شہریں آسئے ادرا بخو س نے مغلوں اور ترکوں کے گھرٹا رہت اور تباہ کرنے تمرخ کے ۔ اسی ہنگامہیں آ دھی رات گزرگری درجا نمانی نے کھیست کہاجس کی دوہت رات کی اریجی دورجوی جاروب کشول اورد وسری شاگرمیتیوں نے رنگ جیڑا د کھر اپنی مالت جی بدل دی اگر جدیری لوک مخالفوں سے سازش کرکے ان کوفلور امرلائے تعے لیکن اب ابھوں نے مکروں سے کھے دوشن کرکے ان ارکیٹ کمٹ وجهاب كدرهمن تينيي موست يتعيد روزروش كى طرح منور كرديا اورباغيول كريكانات سے کال کران کو تش کرنے سکتے۔ اسی دوران میں معلق ہو اکدد کن سکے امیر تقیر باتیں ہو سوارول كيما تتمسلح اورتمل قلعدس ايك مقام براس أتنظار ميس كفترس بوسب ہے کہ صبع ہوتے ہی بحبار کی حلد کرمی اور دروا زوں کو تھول کریا برحل جائیں با دشاہ ؟ مانكيرفال ترك كوجو ملك للوت سح لقب سيمشهور تتعا قلور كم دروازه كم محافظت رمقر کمیادورخان جمال ترک کواسینے فاصہ کے سواروں کے ساعت شہر و ازار کی مفافت ہر

یب بیش در کشا اون وش شظر عارت تنیار به و کمی -اس قصری تیاری کے بعد بادشاه ماتی و تنمراب کامتوا لانها اور دن درات عیش شرح شرح بیر سخول بنول بردا خراسان ما درالمنه و لا بورا در دبلی غرضکه چرب قبار رقا صدا در سازند مشتی بور درا بیضن میں بیگائه روز کارستے دکن کی طرف روا منهوست اوراسی طرح قصد خواب شایم درندی دنیا کے دور درا زملکون سے روانہ موکم بهمنی درگاه میں جع ہوسکے اوراح کرا با دبیرر

دشاه کی تقلید کی برمجلس میں ساتی و تنه اب کا دوردوره بهدا اطراف د جوانب سکے مکام معورت حال کو معالے موافق و کیماا وراپنے استحکام کی کوشش کرنے سکے جس کا نیتجہ یہ اکد امرائے شاہی میں جہامیر بھی طرفداران سلطنت کا بھی نواہ اور ہمنو ابود ا کسسے مت و وقعت حال ہو می اور میرشخص ان کے خلاف ہو ااپنے عهدے سے معزول کیا گیا

یران واد ما ن سے بھی بہتر ہوگیا۔ بدر کے باشندے چوٹے اور برسے سبھوں نے

رئیسے بی زما ندیں سوا تلنگاندا در احمد آباد بدر سے نواح دا طان سے کوئی حصد ملک وشاہ کے قبضر میں در الیکن سوا ملک اخر بجری سے دیج مطر فداران ملک ظاہر اوشاہ کی طاعت

نے انگے اور بدا طاعت بھی فقط اسی قدر متھی کہ اگر بادشاہ تاسم برید کی تنبید کے لئے تشکرشی یا اوران طرفدارون کا نورکوئی ذاتی نقصان ما دشاہ کی ہمراہی میٹ ہوتا تو ہی عظمت وشوکت كساته بادشاه كي بمراه روانهوتر يتخت ليكن ان صوبه دارد ب كي حياه وجلال اور ان كي

شأن وشوكيت مير مقالمريس حود إدساه كالجل وشمر بيج معلوم دوتا تفاجب إوشاه منسرة

داين بوتاتر مركك راسترى سع عدا بوجاتے ادر اسلىنے اسنے صوبوں كواس فيال سے روائد

فليمسوم

بودات تعد كرادشاه كيسائ مودب كحرار بنابوكايا يكر بيرشل مابق كياس سلا كرنا يرسي كاطرفدارون مي سي كون شخص عبى شابى مجلس من ما صر جدّ ما تنسا مَا الْحِيْدِي نِي مِن فِي إِراشابي الشَكرُوشكست دى يتى بده الْحَرْثُوكى بنيادُوالى اور شالى زروش اختيارى مك اخفرسنى يوسف عادل اور نتم الشدعادى كيار فاصدروان يك اورفط بسكه اوردومس الوازم شابى اختسسيار كرفي من ان سے اصرار كيا إخركاريد شفطا أكبريه تنيون اميرا لاتفاق إدثيا بمطريقه اختياركرمي ادراب كلف برط ف كرسك علانيدا ين خود مختاري كا على ن كويس اس قرارداد كرمواني م فقاله بحرى برران برسه امران سلطان محمود شاه بمنى كانا كخطبه سين تكال كراسينه تام كا خطه اسيناسين اكسابي جارى كيامنت شهر بجري مين قاسم بريد ترك مرفوبت زبردس منعنب وكالت (درطرفدادي حالى احرًا) د بيدرير فأثرٌ جو (ادرتفريَ فنرصار- الطلير اودكيرا دركامان كوابن فإكيرمقرركما ادريه جالا كرجر قلنط ان يركنون بي واقع بي ان يرحى قبض كرست تلديكے محافظ ل نے انكاركيا اور حساراس كے حوالہ مذكميا۔ قاسم برير ميجها كرنما فظين مادشاد كے تعليم يا فقة بين اس فيال كى بناير قاسم بريرسنے إدشاد كى ظاہر اوا طاعت سے بھی الخراف كيا دوروريرد ومخا لفيت كابالك بالكان اعلان كرسك اين اعوان وانصار كايك جاعت كيساية ان قلعول كالتخيرين نول بوا- إدشاه في قاسم ريكمقا بله يس دوتین مرتبه لشکریمی دو و در کیالیکن جرمرتب شا بی فیج کوشکست جدی اور در کا ساب مود بله حرفف كواس تدر فليد بوكياك قريب تفاكه محوشاه ميدست فرارى بوعاسك ر دنوته ولاورخا ن تبنى جو لمك من نفاح الملك بحرى كي نوف سير بأن يوطا كياتها سلج اور آلاستدنشکر کے مائد احمد آبا د جدر اسٹیا اور با دشاہ کے حکم سے موافق فاسم مرید کے دنعيه كمير ليحروانه بوافرنتين من بريئ ونزيز المطائي ونع بوئ قاسم بريموشك ادروه كلكنتره دواز موكيا- والادنيال مبشى يراد بارجيا باجواتها اس سف مريفي تعاقب کمیا تاکراسی مرتب اس کے بہی مواہوں کی جاعبت کوآ دارہ اوٹنتشر کریے

تقديب فيدها لمربوكس كرديا ادر شكست خورده حريف كاسماب شمن بن كياس واتعبدكا تفصیلی باین برسین د داور دنبشی من اسنے ہرا ہیوں کے سفری منزلیں کے کرو اِتعاک دفيظ اس كايك الم التى فيلدان كسية فا بوسى جا أرام اس مست ما نورسف فودانى فوج ير حله كميا اورببت مسيسا بهيون كولاك كرديا اور ميربهي راه واسميت بريذا إولاد فالمتملى نے اس جا ہورکا بیرحال دیکھکر بنیزہ اسٹے ایمتریس لیا اورجوانوں کے ایک گروہ کے ساتھ بالتقى كى دان بيرها بالتقى سني و دولا درخال برحمله كميا دلا در سيرسا بنتى توجماً ك مكلے لیکن وہ خود باعقی کی سو بڑمیں گرفتار ہوکر بلاک ہوا قاسم بریرسنے اُناکے فرار میں یہ دِانتہ سنا ادر بھھاکہ اس کی تقدیر کی باوری نے اس طرح اُضمن کو بائٹمال کیا قاسم برید اسی وقدت داہیں ہوا اورد لاور خاں سے تام ساما ن شمست براس نے قبضہ کر لیا۔ فاسم بريدنا فراني براورزيا وه مصر ووا اور اس كاعزور مهبت بزه كياسلطان محوشاً ه فيصلحت وقدت كاخيال كما بادشاه سف دكن كى رسم كموافق ايك قولنا موعفوكناه اور شیسی و کالت کی تفویض سے بار سے میں قاسم بر یہ سے یاس رواند کیا دو بر میر بهرا میون سے ایک گردہ کشیر سنے ساتھ میدر آیا اور میز ملکی کے عصر کے اکا کا کرنے لگا برید سے استقلال کا برعالم ہوا کد لفظ شاہی برائے نام محمد دشاہ کے لئے رہکا مورفین بريرى فايدان كاسلطست كالآفازاسى زار سي شادكر تيهي والمم بريركا امتقلال روز بروزتر تی کرنے نگا ادروہ بھی اپنے کو دکن کے نامور اور بہترین افراد میں شاہ ترسف نگا۔ اس امیرسفے رام بیجا بھر کواس صفر ن کا ایک خط تکھاکہ یوسف کے لیکاں نے با دشاه مسعنا نفت كريك خطب اسيف أم كا حادى كماسي أكرآب مردكرك أسطرف سے یوسف سے مک پریشکرکٹی کریں اورائس کے فلٹن کو فرکزیں تو مرکل اور را بجور يحدون ميراك كاقبعنه بودائه وكالأوم ببجا نكرتا بحدالط كانحنا اس في اليفركزاتم إلى وایک بہت بڑی فوج سے ساتھ یوسف عادل کے ملک برروا مرکما جس سے جا یور العنظام سلطنت مين بهرت زياده خرابها ب بيدا بوكيس إدر مركل اور داميجورك فلع مندوول ك تبعندين أسك يوسف عادل بيجا نترك شكرس مقابله فالرسكتا تقا ان دو کوں سے صلے کرسے قاسم برید کی تبذیر کے سلے روا نہ ہوا قاسم برید نے مجبور ہو لمك وخُرْفَام الملك كے دائن ليں بناہ لي اور اسسے بينا م دياكہ يوسف عادل نے

277 میری تباہی پر کمراندهی ہے الداس طف اُراہے اگرای میری دو کری تو اُسانی کے ساتھ اس کا قدم درمیان سے ارتطاح اس کا در قلع کودہ کو کن۔ بینا لیہ اور کلہ جد بہا در کیلانی کے تبفنين في أب كورار وكورت من دافل بوجانين سكم مك احداث قاسم بريدك ساعة اتفاق كيادنيز الملك كنى المخاطب بخواجرجهان اوراس كع بعالى زين خان كے جمرا بڑی شان وشوكت كے سابر اخترا بادبيدردوا ندود - نظام شابى نوج بيدرك قریب بینی قامم بریرکواس نشکرے آنے سے فیصارس ہوی ادر مجدر با دشاہ کوسوار کاکے اس لے اپنی سنیں مرتب کیں اورمقا بلر کے سے میدان جنگ میں آیا قاسم برید نے محروشاه كوقلبشكرمي كنتراكيا اورخود مقدمه لشكركا كحان لي اورسيمندير ملك تراورسيسره ير خواجه جهال ادراس سر بعال كومقركها ادراب بي بين كوايك بزارسوارول كرماة طرح تشكر بنايا - يوسنب مادل نا سف تبى اسين تشكر كواً داست اوراين مفير ديرست كين ادو فرهين سے ايك دومرسے برنيز و اور الواركي بوجيار دونے كئي عرضكم بيد

وشش کے بندقامم برید اور فخر الملک کوشکست بوی ادرید دو بول میرزاری بوسے وسف عادل ادر ملک فرمورکریس مرسکت ادر وژشمتی سے کسی نے دومرے برحل

لیں کیا۔ان مکمرانوں نے ایک دوسرے کے یاس قاصد بھیجے اور با برا فراردیتی ورا نقت كرك اين اين الماكودايس وسي الماكس بجرى موثاد كراتي فے ایٹ ایک امیر اضم ترزی کوایلی بنا کر محروشا وہمنی کے ایس جیجا اور ا نا) دیاک مبا درگیلانی نے جو بازگا و مہنی کا امیرادرسواحل دریا پرقابض ہے جو بینز

از بندر گجرات کے برال درسباب سے لدے بوے سفتے خارت دریتا مردیا ے بها در کیلائن نے اسی شوخ تیمی پر اکتفامنیں کیا بلکہ یا قوت عبشی کو دوسو بگاجهاز <sup>یک</sup>

ه ما تحربن برسابی سوار میں مہانم کو رواز کیا ان برنجنوں فی سجدول در کلا) ماکرے ارتق وغارت کری میں کو کی دقیقہ بنیں اٹھار کھا۔ ہے اور ہید قابل ففرت مرکات کا طرح بران سے فہور ودر إسب اب كاراده يرب كردريا كراسة سے ك كركشى

ے بندرصورت برحملہ آ درجو اورا سے مبئی فراب کرے جارب کے کے مشکل یہ ہے ک ا الکافیج مب یک کوکن کے کید حصد مل کو تباد اور بربا و نرکر سے خشکی کا راستہ سطے کر کے دركيلانى كيمسكن تكسبني نبنج سكتى اوردرياكى را دسس مشكو قليم كورشمن كى مركوبى

کے لئے بعا خرکا دشوارہے اس کے مناسب یہ ہے کہ آپ اس سرکش کی تنبیعہ اولار کے شركے دنسيه يرتوج فرائيں ا وراگر وداس كى مركودى بوجو بإت بزكرسكيں تو ليفے قديم دوستول، ادر بهی نوابون کواجازت دیں کرحس طریقه پرمکن موجاره جونی کریں سلطان محروشاه اس بينام سے بيحدر بنيده موااور قاسم بريكوسا توليكر بهاور كيلاني سے مقابله كے ليكروان جود - أكم شاه من حركاً كركن من مع مدوطاً ب كى يوسف عا دل خال غايفر بغربت كما اضار كني كو باینج بزارسواروں سے ساتھ اور ملک احرز نفام الملک بحری نے مباز رفال کی خواجع ہماں ترک کو جذافی الملک کی ال زمست اختیار کرنے کے بعدا حمّر نگریش قیم تھا اسی قدر نوج سے ہمراہ بادشاه کی ندمست میں روا ندکیا اسی طرح فتح النَّد عجا دا کمکاس نے بھی اسینے ایک معتمدا میکوفیع کی معیدت بین میرشناه کی مروسے سئے روانه کیا ہا در گیلانی کاعال مجھ مرقوم ;وجِکا سے کہ میر شخص مخدوم خواجه شهید سکے ملازموں میں داخل بھا۔ حواجہ شہیدگی وفات سُے بعد بہا در سنے بخم الدین گیلانی کی ملازمست دفتیاری بنج الدین کوخواج شهید سے غلام کشورخا ب سنے بندركو دو كي انتظام برمضر كيا امر بهادركيا اني شهركا كوتوال جوكراني للجاعت اورمروانگي مین شهورزانه جوافقوریست زاند سکے بعد بخم الدین گیلانی نوت موا اور بها درسکے مسریس حکومت کاسدد اسایا طششد ہجری میں بهادر کھیلانی نے بندر کو وہ کا انتظام کرکے کشورخاں کے تمام برگنوں پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد بھوڑسے عرصہ میں وابل۔ تیول۔ کلہر۔ پیالہ- کولاپور۔ مسروا لا - نلکّوان اور میرچ بربهی اس نے قبینه کر لیا اور باره میزار سواروں اوربیشمار بیادد ل کی ایک بھائنست اپنے گر دحمبغ کرلی۔ بها در گیلا ٹی نے گئجرا تی مقبوصنات برجسی ہاتھ بٹرھالیا دویاتم مِرْفَابِقِنْ مِوْكُوا لِهُ كَالَ فَا لِ اورصغدرفال إدشاه تَجِرات كِي طرف سے جرار نشكرسے كم بہا در گیلان سے جنگ کرنے کے لئے آئے ہا درنے ان مجراتی امیروں کو کرفیا اور اوراثا فترشان برقبعنه كريسك است مبى اسبني اساب شوكت بيراخل كيابها درومفك إخاسوالي اور ملك اخرزنفا كالملك بحرى يرجيه تين كرتا اوران كوبسى خاطريس مذلاتا تحا بكرقلورها كندى جديدسف عادل كيوسط ولايت مين تعاايني حن تدبر سياس في قتف ليا تعااوراب بيرجا بتها تفاکہ بوسف نادل کو بیا بورسے ہی بے دخل کردے بمادر گیلان کا دفعیہ آسانی سے نه دوسكما تقايرسف عادل اور ملك احترفظام الملك دونون بزرك اس كي فاطرداري لرسقے اور بظام راس کے حرک ت سے سٹیم ہوشی کرتے رہتے ستھے پہانتک کی در کھال کو شاہمی



مذا بد نے راہ فرادسدودد کھی اور عاجزی سنے اما ب کا طلب گار جدابادشاء نے تاسمر اسی صالع مسیمبوا فق است اما ن دی بهما در گنیال ای کیمنا کئیب میسید در سوعراقی ادر وزی گھیو مع بے شار تصاریے بادشا ہ سے ہاتھ آسے بادشاہ نے بہا درسکیسا ہیدر، کی باہت کا ویا کر خرخص باوشاه کی نوکری کردسی اس کونگورا اور دیاره و حاکمیرو یجاسے اور جرسیایی بها در گیلا فی سکے ماس جا تا جا سیے راہ داراس سے بازیرس نزکریں مغلوب نے بادشاہ سے عوض كمياكه جمكس مندست بها وركنيلاني كياس جائير زخصيارا وركفور سيبم في اين الم تقول مس محود مرح اور قلع سرليف محسيرد كرديا اس زيركى ست توموت بمترسيم اگر ہا زخماہ ہارسے قتل کا حکردسے تو جم عناست سلطانی کے شکر گزار جون کے۔ محدوثناه كوان فلومول كاخلوص بيحدليه ندايا ادراس في مكرد ياكر بتشيارا وركفورت ان زوابس كردسة حائي ادريه لوك بها در كيلانى ك ايس روا مذكرت وأي محوشاه اسى زيان ين فرواقص با ومكورد الذيوان بها در كليلانى كے بعض دوست باوشا و كے الشكريس موجود منظف ان توكول في است بينيا ادياكه بادشاه تم مرسر بإن ب اكريشكش مجيجكر عذرخوا بحاكرو تولقين بيصكه محمود شاه به مالك تم كوعنا يرني كوسكه اينه ماكس ك مابس جائےگا۔ بدادرگیلائی نے ابتدامیں دوستوں کی تعیاست نی اور خواج کئی سال کارٹروی رد جرجها حسيبه وتعديث خض تها باوشاه كيوشكريس روا شركيا يسب روزخواج بغمت باوشاه کی بارگاه میں سینے صن اتفاق سے اسی دن فدر کے نفنل سے بادنہ اسے محل میں بیتا پیدا بوایه ون رمب کی ستائیس تاریخ تھی اوشاہ نے فرزندکو احرکے نام سے موزم کیا ادر پیٹے سے مسریر اج رکھ کرجشن عشرے منعقد کی مجروشا ہ نے قاسم بریدکی داستے فواج تغمت النباشي أسن كوبيانه بنايا اوربها وركيلاني كتصور معافف كي اوركها ك أكربها دركيلاني خدمت شابى مي حاصر جدكر دوسلسا فيل فعقره مال خزاح شابي بين د اخل کرسے تواس کے مقبوعند ما لکے اسے وائیں کردسئے مائیں کے مفراج نفست اللہ بيذبها دركيلاني كومكها كدهله ستع جلداستا كزنشابي برعا حنر دركداس كامعره خذايول وركيبا ہے۔ خواجہ کا خط بہاند کے ہیں بینی اور بہا در بھرغرورو تکبری نشہ میں سرشار جدا اوراس کے بادشاه کی اس درخواسست کو تحروشا و اور فاسم بریری عاجزی برمحهول کمیا اور به کها که بميرااما ده سيه كذامسال اخراً إدبيرين اليني فل كاخطب بيره واكردوسسرسه مال

776 اخْرَاً با دَكْمِ است ميں بھی اپنے ہی 'ام كاخطب وسكہ جا ری كروں حا لا فكر قاسم بريداگر بما دَكُولا نى كوتبا مين كردسيكا تويوسف عادل بادشاه كى دايسى يران مفتوصه عالك يرقبه فذكرك كا-بسرين بادشاه نے يه خبريس سنا اور بإده سے كلهرددان جو ابدشاه نے كامركا تلعه سجى جو بمادر كي عبوه التي تحامركي اورقسبكو فارت كركي بها درك تا وكرف كالمعم اداده کرلیا۔ بها درگیلانی نے مرچ اور گلہ سکے قلعوں کی نتح سسے میرت میں متبلا ہوا اور سلجھا کہ اس نے اپنی اوا نی سے بست بڑی غلطی کی سے اسی دوران میں ملک مسل این طاری نے جو بها در کی طرف سے وہ ال کا دا کم توا کلمر کی تبا ہی کی خبرسنی اور اسی بواح کے امروں کرائے بادشاه كي خدمت بين عاضر بوكيا- بهادر كميلاني اب اورزياده بريشان جوا اوراس مؤاح مے منبوط ترین منسار سینے بنا کہ میں اس نے بناہ لی جو نکہ اس فلو کو امسانی سینے تکر کیکن فتحاس نے اوشاد نے کولا پور کا خ کیا تا کہ بندروا بل سے میرو تفریح اوردریا سے تا ش مر كيدن بسركرك بهادركيلاني اليفخيال إطل بي بنا دك تلدس كالااصاس في بلرسے جلداسینے کو کولا پر رہنچا یا تاکہ سرراہ ! دشاہ کامزاحم ہے کراس سے صف ارا ہی لرے میکن آخر کارشاہی دیر بہ سے نوف زدہ ہو کرامٹ کر کا بہت بڑا مصہ اس سے جدا مركيا جن ميں سي بينس تو إدشاه سے آلے دوربعننوں نے پوسف ما دل كے دامن ہى بنياه لى مِموْشاد في قامم بريد كى مسلاح كے موانق فخرا كملك كئى المخاطب بى فواجە جهاك مم ينوم كو جواس مفری بادشا ه کے ساعتہ تحامین الملک اور چینہ فاں احر نفا) الملک <u>سوا</u>رشکا ئے ہمراد قلور بنالد کے انتظام اوراس نواح کی سنچر کے لیے رواند کیا ۔ اس مہم کامقصوریہ عَنَاكُهُ بِمَادِرُكِيلانِ قَلْعُهُ بِنَالِهِ مِن دو إره بِنَاه كُزِينَ مُهُرِسِكَ محمود شاه خود كولا يورمينيا بير زا ندوسم برسات كا تما إدشاه في يندون كولايورس تيام كيا بمادر كيلان كوان اقات ک اطراع بوی اوں س کا فرورو تکم بختوری دیرے سے کا فرم موادراس فرواہ تجرو ندا مت افتیاری بهادر فے خواج بنمت الله تبرنزی اورخواج محد الدین کے وسیلہ سے دوباً زبادشاه مح مننودیں و لنیہ دندا نہ کیا جس کامتنمون یہ تھا کہ اگر تو ننا مرد سخط مبارک سے مزمن ہوکہ فدوى كومرحمت مواور نيزاس يرقاسم بريداور دومرسداعيان ماكت كى مرس يجي تبت

مون توخدت شابئ مي ماصر وكرايني بقيد زند كي اطاعت درافلاص مسلم ساته بادشاه كيسائيها كفنت مي سبركرون وربيركبهي كمحواى كاخيال مك ليض لاون حإيصوم

بادفناه فيدنونسادكافيال كيا دراس مرتبهي بهادركيلاني كامعرضة بول كركيعسدنام خواج بغرت الند تتربزي كيعواله كما بلكه تترزي كي التجاسيم مطابق صدرها الدرقافني مل اين ويهى بها دركيلاني سميمز بداطينا ن سك ملك خواج بغمت الذير سكيهمراه روا مذكبا- بيتخروه اس در باسک تناره ببنی جربادشاه ا در بسادر مے درمیان حاس تھا خواص مغمت الشدسنے در یا رعبور کرسنے سب سے بیلے بادر کیلانی سے ملاقات کی آور با دشاہ کی سربانی در اعيان دولمت كي أمركا المسير عنز وه سنا يا ليكون اس مرتبه جي برادر كي راسيح بركشت ووكري ودراس بساني ماه ماست اختياد ذكي - خواجه عنا بهت الشرس اسيني بهرا جهيول سيكوايس أسن ادرا خول به ني نفيعة ت حال سيم الوكول مواسكا وكي ادراسي ودراك من تعرم خال ادر طب الماكات بهي در إكوعبور كرسك بها در سك ماس ميني اس سفي اس أوه سك منوارك رُرِيْعَفِيرِدِ بَكُرِي بِيرِكِيا لَيكِن اس سيره ل سف ان لوكول كى جينفيوست فقبول كى يرتك تجبى اکام داری استی مشرف العل صدرجان اور فاضی زین الدین بھی برا درسکے باس سکے دور ان ساجوں نے ہی نفیرے کرنے میں دریغ نئیں کیا نیکن جونگر بها در را ہ حق سے مربول دور مقاس تقسمت سندس دقت، مهى استسنيطاني مديا وريد بركسته خد اليريد فعالوتى كرينه لكا بها در في كاكراكر با دشاه خود اسيف ماك كود ايس عباست ا ورخواجه بنيا له كي محاهره سے دسست برد اربوءاسئے تویں با دشاہ کی ملازمت دہیں آ کرعال کروں کا مغضکہ بیسب تؤكب دابس مسئعه ورمحوشاه سنهمج ورأ فخزالملك فيكنى المعرون ببخودج جهال كونيالهس طلسبه كيا ادر است فلعديث فاص اورئه صرصع سنت مسرفراز فردا كزيراه جهال كوبهاوركى مكوبي پرتھی*ن کیا ۔خواجہ جمال قطب الملک الددیگرامرا کے سا*نھ جوینا لہ کی مهم میں اس سطے بغمراه منقص رد الذجور- بادشاه كويه اندنيشه جواكه كهيس بها در كيلاني يميزنك ميناليرس منيج عليم اور ميم مركزين من نافير موم محدوشاه نے قطب الملک كو نيالد كے محاصر ہے كا حكم ديا . نواحهها ل بهادر گیلانی سیم جواریس بهنجا ادر در سرست روز اینی صفیس آرام لر*هینی پر تیار موککیا - بها در بھی خرد را در تکبری نشدیں مرشا د* اسینے د*و میزا داسوارول ج*نامیا اكتركيلاني - از دراني عراني اورخراساني ترك عظے اور ميندره بنزار ساچ ول اور مشيار تولور واور تنروتفنگ كے سائف خواج جال مسے مقابلہ ميں آیا اثنائے بنگ مير والي يركمان تعنا سين كلاءربها دركيرياركوجييرا بواد ومرى وزند

نواجهال محيمها أى زين خسال إحرنفام الملك محصيسا لارجينه فإربي فينزي کی صرب سے اُسے بنے گرادیا اور نواج جہاں اس مفرد کا سرتن ست مداکر کے اس دامرادوابين آيا بايشا وسف فراجرجها لكودوباره فلعيت فاص كرمرضع أيكسب اسب تازی اورایک انتی کے مطیات سے سرزاز فراکر نفظ مخدوم کا اس سکے خداب برا صافه کیا- دوتین روز سے بود بادشاہ پنا لہتے قلومیں گیا اورصداری ہے د تغنیج سیرخشغول مهوا و محمدة شاه نے عین الماک کمنغانی کو بندر کو وه جمیحا تا کوملز کمباک بهادر گیلانی کے بھائی کاسسید کونشلی تشفی دیجراس سے نمک حرام بها در کا تمتِ آ الدواساب إدشاد كريس بي المن عموشاه سفة فاسم بريكي والسف محودات بهادر كميلانى كاتيام ماكيزين الملك كسانى كوخلاكي اوردوداليفي حيندمقرب وماريون کے ساقدجن میں ناسم ہر یہ بھی شامل تھا بندر ابل جا اگیا اور ساحل دریا کی سے کرکھے مراجعت برآاده جذاء بادشاه برجا بررسك واليس منجا اور يوسف ما دل سف تامى يجيجك فممودشاه سستهيجا يدرآ ككي درفوا سرتسني بادشاه فيالشكركو إكتخنت مدامه كرديا اور دواسيف بيد من رساريون كي سائق جن مي قاسم مريد بهي تما بجايورسينيا وركا الماغس بولكك لتجار محودكا والكا فكايا بواتعامقيم بوااور اليرفي وعشرت مِن شنول برکیا ۔ پرسف مادل نے با دشاہ کی ضیا فست دور مهانی میں کموئی کمسرامی انرکھی ا دربری کشاد: ولی سے اس خدمت کو انجام دیا محروشاه دویا تین سیفیسکے بعرفرا آبار میدر دایس آیا اور فاسم برید کی دائے سے محمود شا د گیراتی کے قاصدوں کو فازی گھوڑ سے ادرردسيئه ادراشرنيان منايت كيس ادرتمام مورفيين كي تفقه روايت سيح موافق بانجمن مردارید بوزن دہی، دربانج اعتی ا درایک خنجرمرصع سیوغات کے طور **برفرز تار**کزاتی کے روا ندکیا - بادشا، نے کمال خال متعدرخاں اور دومرے کچرات کے باشندوں کو جوببادر کیلانی کے قیدی محقیم جو بس جهازو*ں سیے جن کو بها در سنے غارت کیا تھا محدو*شاہ يَ وَبِول كَرِيرُ كِياسِ لَهُ يَجِرِي مِي إِرْشَاهِ فَي لِكَ قَطْلِ لِلْكَ يَعِلُولْ كُومِ سَلَاطِينَ فَطَيْسًا بِمِي كَاجِلُا بهتام تلنكاف كأطرف ارتقركها الدكولك في اوروز كل دوشهرول كا اس كى حاكير راضاً من كما-وستورد فيارد بشار والماليك وتستري وتسترك والمالي والمتقرد كماكيا والمستفال فيتح مِرِ بِهِ مِي مِن اللهِ المَّالِمُ المَّا المُعَالِمُ المُعَلِمُ اللهِ مِنْ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ ا مِرْ بِهِ مِي مِن اللهِ اللهِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ اللهِ المُعْلِمُ اللهِ اللهِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْل

جكوموم

ہوکر باغی ہوجاتے ہیں محروشاہ نے قاسم بردیر کی رائے سے علادہ امیروں سے تہام منعبداروں کوجودستوردنیار مبشی کے گرد حمیع ستے اس سے عبداکر کے ان کوفا مغیر ایک كروه مين داخل كيا جمروشاه سے وقت سے ايكراس زمانے تك كن سے منصبدار امرا کے گرود میں داخل بنیں مجھے جاتے اسی طرح سلاحدار بھی اشکر فاصہ میں شالی بنیں اوران کو سرگرده ادر حاله دار کهتی بین - سیرانشرف دکنی جوسلطان محمود کا الازم خاص تقابیان کرا تناکہ دوصدی سے یا نصدی کے سوگ منصبدار اور اس سے زیادہ کے اراکیرہ امرا المتجه جاتے تھے۔ وستوردینا رحبشی مضبداروں کے جدا ہوجاتے سے ریجیدہ ہواادور الملاكم ديمني ک وا فقت سے اس نے بغا وت شروع کی - دستور سنے سامت یا ا کھ ہزار د کنی اور عبشیول کاایک گرود اپنے گرد جم کمیا اور بغیرشا ہی مکرکے تلنگانے کے بہت سے شہروں بروگلرگے ست ترب سفة فابض موكيا محموشاً و في قالهم بريد كى صلاح سع يوسف عادل سعدد ائی ادروا دل شاہ نے دستوریش کرشی بادشاہ اور قاسم بریر بھی یوسف عادل سے جاسلے۔ دستور دینار اور عزیز الملک بھی اینے تاکم بھی نوا ہوں کے ساتھ قصبہ مهندری کے قریب ابنی فوصی آراسته کریے با دشیاہ سے مقابلے میں صف آما ہو ہے ۔ طرفین سے لوا کی کا بالاركم بوا-ليكن مبشيول يراد بارنازل مواا وريوسف عادل كي ممت مردانه سيه ميمن الله كاسردار تفا باغيون كشكست بدى - دستورد نيارزىم كرفتاركيا كيا . إدشاه نے دستورد نیار کے قتل کا حکر دا پوسف عادل نے دستور کی سفارش کی اور محروشاہ نے اس کاخون معاف کرتے حسل آباد گلبرگہ سے مصافات اور ساغروغیرہ اس کی جاگیر میں مرحمت فراکے بادشاہ نے بہادر گیلانی کا تام ال جواس کی سرکار میں تمہم ہواتھا واپس کیا ادرخود قلند ساغر کورو انه دوا - جونکه معرکهٔ جنگ کے بعض فراری قلونه ساغ میں نیاہ گزیں ستے بادشاہ نے مصارکا محاصرہ کر لیا ۔ شاہی فوج سے بھادرسا ہیوں نے بیلے ہی <u>حلے</u> میں مساراول كوفتح كرليا - الم تلاحصار بالاني من بناه گزين بوس ليكن جو كه شابي نشكر مقالمه ذكريسكت مقع جندويون الفول في تعليم كميا اوربيد كوقلعه بإدشاه سي سيردكويا محريتناه سني قلويوسف عادل كي سيرد كما اورخود بالسي خنت كوروانه موكليا سننظ مهجري مين يوسف غلام دكني تنقرش فان دكمني سرزاتتمسس الدين ادر

افهت الشراور دومسرسه اميرون سفيجه بادشاه كى درگاه بين معزودكم بي مع مع ديگرتركي

امرائے شاہی کے ایک دوسرے کے مائے وفاداری کی بیت کی۔ قامم رمیاوران کے علاوہ دومرساترك اميران كاتفاق واتنادسي الكاه وسد ادركسي وانتصاب فنوركة تبل اس كاعلاج صرورى يمبيع - ان توكول سافي مرزانمس لدين - تفرش خاب دوريسف فيالم وكنى الموان كي بى خوا جول كے تمراه قسل لما اور دوسرسے تركون اور دكينوں كى جرماؤش يى شركك كنته تبابى اوزش مير بني كوكي دقيقة المقانيس ركها- بادشاه ورستد بهوااد اس في تو رفا يكري بيراد دراد درا اس ظلم براهنا فديه مواكر ممروشا وتركو سس بيدر سنجيره محداا وراكب منتن كك ان كاسلام بندكر ديا ليكن آخرس شاه محب البلد في ان كى سفارش كى اورتركى اسرائے بادشا وكى قديري حال كرسے معدرت جا ہى إ د شاه كي مجوراً ان كا تصور معا ف كما محرد شاه ان وا قعات مح بدر عير من ومن من من مین شخل جودا در ایساس مین نهک جوا که اس کی بینت اور شوکت و گوں سکے م باگر د دلول سے الحقری ۔ مست فيسرجري مير تمر دشاه نے بي بي سنيني يوسف عادل کي مجساله دختر کو شا جراده اختر کی زوجیت کے سلتے براس وقدت جدارسا لہ تھافواست گاری کی فرضکہ برى كنبت وشدين اورطرفين سعاميرن كى أدورفت كي بعد باوشاه اوريوسف عادل من آباد کلیر کے میں جمیع ہوسے اور جشن بڑوسی ترتیب ویا گیا۔ اسی جشن کے اثنامیں تامم بريداد كير مين فرالملك كن المخاطب منواجهان قلعر برزه مي ما ضرود كراد شاه كات ورى مر بأراب موسادران الميروب كيساسف فاضى لشكر دادة كالبدائسة مع الخطب وكل يردا ادريه في يا ياكرجب في من ديم ال كي بوجايم اس وقت شا بزاده کے میرد کردی دائے جن عرب ختم منہوا تھا کہ دستور دین! ادر يوسف عادل كى درمان اقطاع كالركرى بابت وبكرااله كعرا موايسف عادل كا مقعود تفاكرس والكليرك كرمنه فات مع الندوكنجوي اور كليان كراس كم ميرين أكه بادشاه كيمنقه وضات اورعاد ل خالين كري دومراحا كل فرجو اوردونون منافات ایک دومرے سے ملحق رہیں۔ دستورد بنار میرطا ہیںا تھیا کہ بجابورے دریا۔ ریجتورہ کے کمنارے تاک عادل فانی قبضہ رسبے اوٹین المروتیکیر

وفيره تلكك في مود كاس ك جاكيري واخل دير - بادشاه كوان بالرس كوري ذيل

نظادستوردینارنے قاسم برید کے دامن میں بناہ لی اور قاسم بریراور یوسف الله لفال میں منادل فال میں منادل کا ساعتہ میں خت گفتگی موی قطب لملاک جدانی نے اتحا در بہب کی وجیسے یوسف عادل کا ساعتہ ديا يا السم بريداس واقع مع وف زوه موا اورائ فرزر اكبر جما تكيرفال-وستوروينا واور خواجها لكوجمراه كرا لندوجلاكميا \_ يوسف عادل تطربك لماك جداني اورعين الملك في جش عوسی کو بالائے طاق رکھا اور با دشاہ کے ہمراہ اس گردہ کی تبنید کے لئے روانہ ہوسے تنجونی کے نزاح میں دو نز ل کرو ہوں میں جنگ ہدی ا در اگر چیے ملک لمیاس اور عین الملک تشل كئے كئے كيكن اس يرجى قاسم بريدادر فغزالملك كئے شکست محاكراڈيسدادر برندہ جلے كئے بوسف عاد ل كاستقلال اور زیاده بردا اور اس كی ظمیت و شد كست اس حد كرد بهنج گری كه بإ دشاه اس كي موجود كي ميس تخنت برينيس مجيتا تھا۔ عين المئائے۔ سيے فرز ثر اكبر ميال محرّ مے پوسف عادل کی سفا رش ہر ہا ہے کی حاکم پر مرتبعنہ پایا امراس و اقور کے بعد ماوشاہ اور پوسف عادل اسینے اسینے مستقر کوروان ہوسکتے۔ قاسم برید تھر اوشاہ کی فارستایں بهني ادرعده وكالت برفأنز بوداس مرتب قاسم بريه في ايسات ريد استظام كياك با دشاه کو بیاس کی شدست میں بانی بھی بلااس کی اعازت کے نرملما تھا۔ سنك في جرى ميں يوسف عادل نے دستور دينار برنشكركشي كى دستوركلبركے سے بھاگا اور اس نے قاسم برید سے دامن میں بناہ لی اور قاسم برید کی رائے سے طرابل کے برانی كے پاس جلاگيا - ملک احتر كنے دستوركي اعا نت كي ادر يوسف عاول اينے س مقسالم كي غا قنت نه باگر به پر رهینیا با دشاه نه نگ احراکو ایک نامه مکھا جس میں اسے دستور کی ایما د سے منع کیا۔ مُلاک احمار شفے شاہی فران کا ادب و محاط کمیا اور یوسف عادل کے برگزات کی خارتگری سے بازایا۔ نظام الملک نے ایک عربضہ بادشا و کے عنورس روانہ کیا جس کا مصنمون يرتفاكه دستوردينا رحسن بالتكلير سكي كاحاكير دار اور خايدان شاهي كاقديم مكخوار میدے ۔ یوسف عاول بیشدوستور کی تشمنی ادراس کی تنابی بر کراب تدر بہنا ہے اگر فرات ایم اس صفرن كاصادر موكد أشده ست اس قسم كافتنه دفساد بيرنه بريا موتوذره اوازى ادر مرحمت شاہی سے بعید مذہو گا۔ یوسف فادل نے بادشا ہے کم سے مرحمت وستوركوا فال دى-سنالا يتحبري مين قاسم بريد فوت دو ١١ وراس كا فرزندامير سريد باب سيريمي

زياده مهات سلطننت مير، دخيل بردا اور باد شاه كو بالكامعطل كرديا - ميال يومفا ول في ميان مخروز در مين الملك كواسيني ساخه ليا دور دستوردينار يرحمه كريك استقل كميا ادراس کی حاکیریت ابن موگیا پوسف عاد آنے نرجب شید کا خطبه بیجا پر رس يرعوايا- ادرجوا مركظهوراسلام سے اس وقت كك مندوستان ميس د موانقاً وه كردكوايا - دكن كے تمام باشندك يوسف مادل سے نفرت كرنے سكے محريشاه ف امير بريد كيمشوره مستقطب الملك جدا في فتح الشرعاً والملكك وزادة فأكبشي ونيرد كواكيك نران كحاجس كامضمون يرتفا كديوسف مادل كسي طرح بملحا عن تول بنین مرا ادراس نے بری طرح سے بناوت پر کر با دھی ہے اور ملک میل اس نهرب كوجارئ كياسيته اس فران كيهينجة جى تم لوگ آستا منشابى برعاضب برد. وروشاه ني برزان كرما شئ يراي قلم في المنتالين خطيم شعربي أس عنون كا براساختمت بینا*ل غروت کی در تشید در خیشه را د ذر ه م*ث به تطب لمان بدان نام تلنگانے کے امراکے ساتھ استارتنای کوردار بوانتم الله علادى ادر نداوند فالمبشى في تسابل كريك معذرت جابى بادشاه ادرامیربرید بریشان ہوست ادرا مخوں کے ماک احرافظام الملک سے مرد مانگی ۔ كب الرينام الملك اورنو الملك كنى ايك بهت برى جميت كيساق بديرروان جوے: در سافان کے ایس مینیج سکتے پوسٹ عادل لے جنگ بی<sup>ں صا</sup>حت مذر بیجی ادرساغروجن آبا دوالند را كودريا خال اور فخرالماك كيسير كيا- ادراسينه فرزنم المعيل طاول كوجز طفل شيرخوار تعاكمال فال معربة بنت دكني اور دوسر سي اميرول كے ساتندم إنتى اور خزائے كے بيجا بورجہ جوا دياكہ بيدارك تلحي قياكم فيريروكماكم ك انتظام وسياست بين يورى كوستش كري ا درخود بالخيز ارسوارون سيح ساعة برارروا منهوكميا يمحموشاه أميربرير مك اخترناكم الملك فزالملك يمني ووالبالتم في نديدسف نادل كا تعاقب كيا ورس منزل سه يوسف عادل كو ي كرا تما يركب دومسرے دن اس منزل نیام کرتے تھے بیماں تک کہ کاویل میں جزنتے اللہ عاد الملک کا تياً كاد تحاليت في نتح الله عا دا لماك في اس وقت يوسف عادل كي مرد كرنامناسب

نزخال می اور کرا کرو محدباد شاه خوداس فوج سے ساتھ ہے یہ امریاس اوب سے دورسے ک یں اس کے مقابلے ہی صف آ را کی کوں بہتریہ ہے کہ تم تقویر سے دبڑ ں بریان پولاقیاً ک ار تاکیم اس ما لمدکونسی فرکسی طرح سطے کرمی یوسف عادل فال سفی یا است فبول کی ادربر بإن بدر حلاكما وفتح الشرع ادالملك سنه مك احتد نق الملك اصفطب لملك كماس خاصدروا مذكئ اورانفيس بنيام دياكه اميربرير حس كودكن ميع تفلارو باه صفت كتيمين به جا به است كي يوسف عاول كا قدم درميان سي أنها كرخود بيجا بورسك علاق يرقيف كرسه أكراس طرح امير بريدكى طاقت بمرهكني اورباد شاه اس كے ماحقاب را تو نيتحد اجعاز ہو گا اوردومروں کو بی نقصان مینیے گامیری صلاح یہ ہے کہ تم لوگ اسینے اسینے مک کوداس ما ُوتا كه مين با دشاه كومبى اس مسع يائے تخت كى طرف رد الدُّرادوں ملك المخرفظام الملك اورقطمها الملك فتح الترعادي كاراك كيموانق بنيرادشاه مصاعازت عال كي ب ان بنا سعدد اندم رسك ننح الشرعادي في إدشاً ه كواس معنون كاليك عريف کھاکہ شاسب یہ مہنے کہ بادشاہ اسینے ملک کومراجست خرائیں اور یوسف عاول کی العداد ل كومواف نرايس جموشاه نے امير بريدكى ترغيب سنے فتح الندسمے مسروسفے ي خال، نرکیا دوربریرکوساتھ لیکر بچا پورپرنشاکشی کی تاکہ ملک کویوسٹ عا دل کے قبیقیے۔ بحل له يوسف مادل نے سناكه اختر نظام الملك اور قطب الملك، بادشاه مع حبر الملك يوسف عادل برق وبادى طرح بريان بورست مدان بورا ورعاد الملك كياس بينج كيا بيسعف عاول اورفتح الترسف بالاتفاق امير بدير يراشك كشى كى امير بريد في إنياب مقابله كى طاقت مذديقي ادراساب وال كوميدان من جيورًا ادرسلامتى مان كوغينست مينيكي إدشاد كي بيراه ببيرروا خريوكميا - يوسف عاد ل فتح الندعاد الملكب فخوالملكب كمنى المخاطئب بدنوام جهاك سله ابني ابني طبهي ورت سيدس المديجري مي وفات بإلى ادر ان كاولاد جيساً كيمفصل بيان موسط حكم إنى كه مرتبه تك مبيني - امير برية بيبا يوركي د این میران، ما نتا تھاس نے اس شہرے نی کرنے یں دری کوشش کی لیکن تأكم تمهيرين ببكاركتين اورمجها شرمترتب عهدا اورعادل شابي فاندان اي مكوست اس زمانے سے لیکرآج کی تاریخ کے بوسون کے بی برابر طبی آر ہی ہے اللہ ہم میں قطد لیا الک بورا نی کوشا ہی کی ہوں دامنگیر ہوی اور اس نے بادشاہ کا نا خطب سے

ِعٰدف کرے اپنے نام کا خطب ماری کمیا اور یانچوں وقت بزبت شاہی بجو <sub>اِسنے</sub> دگا۔ قطب الملك باليخزار مون برعيف خفيه طورير بادشاه كم لئ اس كم باس مج*وا*دی*تاتھا۔* سُنِرِ جَرِی میں امیر بریہ نے سوداسٹے خام اسپنے دباغ میں یکا یا اور نتح التّدعا دالملك اورقطب الملك جداني كوفريب وكيرز كأنه بمينيه كا وروازه كهولا ادر بادشاه کوسا قدلیکر با مے تخت سے روان ہوا اکیر بریرسنے دستورویٹا رسکے خوانده بسمسمى حانگيرخا ل كودستورا لملك كاخطاب ديا اورحس آباد كلبر ميم كويت يوسف عادل كے قبضہ سے كالاتھاس كى جاكيريں ديا۔ دستورالملك في توريدي ز ماسنے میں دوتین ہزارد کئی اور حبشی سواروں کو اینے گروہ میں جمیج کیایا اور دریائے ہورہ کے اس یارکے قلعوں کے علاوہ تما کا ملک برساغ سے نلدرک تک اپنا قبضہ کولیا اس يورش بني شاه اورامير بريرسن بران تطام الملك بحرى اوقطب كملك بهداني سے مدد طلب کی ا وربیس مزارکی جمعیت سے دریا سے بیورہ کوعبور کیا اصطلابی اور بینچگیا همعیل عادل نے بھی اینا اشکر مرتب کرسے اندا بور سے قصبے میں جربیجا روسے <u>کنار ر</u> واتعب وتيميول سعمقا بلركميا اورامير برييبحال تناه حريف كساحف سع بماكم موا محروشاه محوشا سے گركرزخى موا بادشاه مع شامزاده احراسكم مرك كارزاريس بتقيم را أمير عادل في بادشاه كي ساتوفا وما ندبرتا وكي أوراس كي مرتب كي وافق محدِشاه كافظيرو كريم كى اور طال كه بادشاه كوبيجا يورس ك آك ليكن محمودشاه ف کال دامت کی دجه سی شغریس قیام کرنے سے انکار کیا اور قصبُ الندا پورسی تقیم رہا۔ مرزالطف التدولدشاه محب التدزخمول كي مرجم ميثي مين شغول بهوا اوروفا واری کیم ساعة يسندميره خدمات بجالايا- حيند دلوس سح بعد بارشاه المعيل عادل سك الممراه من م ادكلبرك كيا اوربست براحش وسى منعقد كرسك الميام ول ى فواح إلى بيتى كوجرشا بزاده اخرك كاحس متى شويرك سيردكيا - بادشاه في المعيل عادل كي حاربنرا وخل سواروس كى اعرادى فوج اسينك سائحة كى اوراحكرة با دبريرروا ندموا اميربري في فهر كو فالى كركے اوليسيس بناه كى اور باوشاه احمينان كے ساتھ شهري قيام نديم بهواأسميس مادل سكه مبرون نيرسناكه امير بريد سفير لإن نفام الملك بجرى كمينهكن

میں بناہ لی ہداولیک بست بری جمعیت کے ساتھ احرا الربدر آرا ہے ان امیوں نے اب ریادہ قیام مناسب شہما اور جلدسے جلنوالیں ہو۔ سے امیر برید عجلیت مکند اخدا إدبيرسيني اورصب مستورسابق بادشاه برأس في ميرو بنايا - اسمعيل عاول كي ترابت کی دوبست ام بربر بدا بادشاه کی حفاظدت میں اور زیادہ کوششر اکی سا دشاہ بريركي بإسبباني سنة تنكب أكميا اورا فترآ باد مبيدرسة بمعاكب كرعلاؤ الدين عادا لمزاكمه ہے یاس کادیل بینیا اوراس سے مرد کا طاب گار مدا علاق الدین عاد الملک نے اس کی بيدع رت كى اوراسي بادشاه بناكر فحروشاه كالقرامير بريد كروفين كے لاروانم بدا- عا والملك بيدرك قريب بينيا اورامير بريدك قلد بندروكرا المنافع الملك سے مدد مانگی۔ نذام الملک سے فخر الملک فئی المخاطب بنواج بہاں کواس کی مدسے کیے روانه كيا - اميربريد فخرالكك سيها الااورانني نوجين اراسته كرسيم مقابلي سم ليخ تناد ہدا۔عادا کملک کے بھی اپنی فرجیں ترتیب دیں اور عرافی کے مقابلے میں مدف آرامد البيكن صف آرائى كے وقت بادشا عسل بن فول برواعاد الملك سف اين أيك فقدمقرب وجروشاه ك طلب من مدانه كيا ادريين إدياكه مراكم كامداركا وقت قريب بيد عبد تضريف لاسيئ - قاصد في ادشاه كونسل مير بمصروف يا يا اور اعتراض اور طنز کے طور پر کہا کرجہ فرما نرواجنگ کے وقت منانے میں مصروف ہوگا تقین سبه کدوه امیرون کید احقین شاهٔ طریخ رسیه گا- قاصد کی به بات با دشیاه نیسنی اور جید غصب الدوي كرفوراً كمورس مرسوار بواحب ميدان جنك مين بنيا توكمورس مرافيان بارا درامير بريد سكي نشكرسي حا لاعاد الملك كواس واقت كى اطابع بوى اورده يمين مرام اسن ماک کودالین کیا امیر بردیکا میاب اور با مرادشهری داخل بردا اوراس مرتب اس ف بادشاه کی ایسی پاسبانی کی کهتم وشاه کو بهر کسمی فرار کاموقع نه ملا - بادشاه سلط ل و حکومت سے اعدد دور کروری زندگی اختیار کی جوسلطان سنجر کے امیروں کے اعتوال میں بنس کرمید كَنْتِي يَحْدِيشًاه كاشمار نه زندوں میں تھا نہمرووں میں اس کے کہ تمام کوتوال اور محافظ امير بريد مك بى فواه الداس كم مقرر كرده منق بادشاه كي إس سواتصر كمتما نك جشر سے در وں سے فاصلہ میر باور ہے اور کوئی مصنہ ملک باقی مذر بابق تا) شہروں مر امير بريدكي حكومت عي امير بدير اكثر قشرها راوراد ليسدين تقيم ركر حكومت كرما تها اور

عيش وعشرت كاسامان اور روزينه مقرر كرديا اور خينداد كون كونطوريا سبان مقرر كميا. ا در النفیں حکر دیا کہ اعنیار کو بادشاہ سکے پاس محل کے اندرجانے مذویں اور ندا می تشاہ کو شابی عارت کے ابرانے دیں۔ امیربرید کامقرر کردہ وظیفہ اوشاہ سکے لئے کافی مد تها محروشاه كي و فات كي بعد قطب الملك في بعد وشاه كا ندرام بند كرديا تقا إس سنة إدشاه في شام ن بمنيد سے تاج كوس فيمن مبصرون في الكه بون آنتی تقی خفیه طور مرز تر اوراس سے یا توت وقع تی اورا لماس وغیرہ ان میے فرومٹوں کو دسنهجواس كيأس آدورنت ركفت فقع تأكدان جوابرات كى تيمست سا با ن عیش وعشرت فرابم جوتارسهد - امیر برید کواس مات نیمی اطلاع دوی اور اس من ب شارمه نوش ترتيغ كاوربردند كوشش كى ديكن القبيرجوابرات كا بتا مذجلان سي كر خبخص ان جوام رات كوخرية نا تفاوه اسى خوف سع بيجا يوريا نسى دومسرسة شهريس ديلاح آما تقاسلهان اخترشاه سفخفيط دركيسمعيراع وأسخليس تا صدروا نه کسینے اورامیر برید کی خنیتوں کی شدکایت کی سمعیل عا د ل نے ایکجی کوفنیس اورنا در تقنوں سے ساتھ احدٌ آبا دبیررووا مذکمیا اور زبانی بیٹیام بھی کہ لا بھیجا کیکن ایلی بائے تخت بہنچاہی نرتھا کراحرشاہ نانی نے دوسال آیک ما م حکورت کرکے غَيْر في جرى مين زمريا الطبعي سن وفات يائي-احرناه مهنی نے وفات یا کی اور امیر بدین امراعزا داری اور ما عمر کے بوازم بجالایا۔ امیر بریرٹے تفتریکا دوسفتے کا سلطان احرشاه مهات ملطدنت للومسطل ركها برسسة عذرو فكرسكه ببدوون كمطنت برجاب و كما بلكه علااً لدين بن احترشاه بهني كوايني صلحة ل كي كاظ سع برائ الم إدبثها ه بنايا يستصفه بيري كه سلطان علااً كدين ذي جوش عاقل اور بها در فرا نروا تمياً ا در اقبال سندی اور فراسست کے آثاراتس سے ظاہر ہوستے ستھے اس باُوشاہ کو الھیں طرح معلیم تھاکہ اس کے اسلاف ٹمہا ہے وساتی کے کشتہ اور عیش وعشرت کے مارسے ہوسے تھے علااً مدین شراب کے گرو مذہبشکتا تھا بلکرا نی تمام کوشش امير بربد اور دومسرست عاصسب اميرون كوتباه كرنے سے تدا بيرسو يخت اور ان كؤ عمل میں لانے میں صرف کرنا تھا۔ ان تدبیروں میں سسب سے اہم مقصور یہ تھا کہ

البخ لرسشت عب برص ن مريسوارس يك اس كا ترارك كما جلي اوريد وفاظ زمول إلى المريري تدم درمیان سے اُٹھادیا طائے۔ علام لدین فے ایک داداساری زندگ فراب غفلت میں مبتلاسے اورا تفین عرصی حصر سرا فينط كے لئے بى برشارى سرند بوى ان كى غفلت كا يہ نبج بو اكر بد فوابول ا غازدل نے ان کے کان برے اور اینوں نے قاسم برید کی اور متھاری وفاداری کی ندره کی میرسد اسلان کی اس ناما قبعت ایر بیشا خرواش کی وجه كاذن تناكدات ك إسبا لي ادر مناظستند الربوشش كوليكن م راطال بالكل ان سي خلاقه مت قطعًا مرد كارنسير حداويم جيسة اميرون كي وفاشعار فصلات مة بخوبي أكأد اوراس كا قدر دان بور سنطنع مير ے۔ یر باشتا ہوں کہ اگر تم موبودنہ ہوستے تو اطراف دم كأمن بيدراوراس كيمنسافات برببى قلمندكر لبابوتا قطع نفراس بھے الحیان نہیں ہے تو مجھ کو کر بونظر روا نہ کرد واور فرد آ رام مے ساتھ زندگی ا امر برید با د برداس کے کرروبا و بازی میں مجتا ہے روز کا رتھا اوشاہ اگیاورملاا لهین ایسبا بزن کیمنیبت س*ے آزاد مرکیا۔ بادشاہ نے اس تعیدسے آنادہ*و چنددنوں توبڑی اطاعیت اورما جزی سے سانت بسیرے کا دراسینے کسی فعل سے بھی اپنے دلی ادا دسے کا امیر برید کویته نددیا۔ تھوڑسے دین کے بند با دشا و نے لینے من بربز الدواناني سيرايك كروه كوامير بريد ادراس مسي فرزندول كيفش برايسا ابنائهم را بنا یا کسی دوسریکوکا نور کان اس سازش کی خبر کست ندیوی علا اِلدین اس گرده کوشب نزد کواسیف مل میں بلایا امیر برید کا فاعده تناکه بریسینه کی بهلی فاریخ إداثاه كے سام كے اللے آتا تا تھا اس مرتب بھى سب عادت سے كو كواشا بى مير ادراد نزی مبارکه او دسینے ماصر جوا- ایاب سن رسیده عیورت جرباوشاه کی سازش ى بىنخىرىتى آئى دورامىرىرىيكونشىمن سلطانى كا نرزندون اورقرا بتدارون تحے ساتھ شاہی عارت کے تربیب بینجاس درسان ب مازینی گرده میں سے ریافتن سر حیبینک لے فلید کیا اس تحص کے سروند کوشش كاكرهينك كورو كيدلين مكن فربواسازشى كي هينيكن كالوازامير بريد فيسنى

جكدمسوم

ادیبھر کیا کہ یہ آوازاجنبی کی ہے۔ امیر بریہ فوراً دائیس آیا اور جلد سے جلداحا طرشاہی کے اہر طار المربريد فيرزال كوبلايا اوراس مصفقت واقعى يوهبي بيرزال في اين لانظمی ظاہر کی امیر برید سنے خواجہ سرا دُل کے ایک گروہ کوئی کے اندر بھیجا اِدَّوْتُ قیت اُفتہ سيمطلع مودا درسازش كروه كومحل سے إبر كركے برايك كوبرى طرح بلاك كيا۔ امیربرید نے علااً لدین کونس نے دوبرس نین جہینے حکمرانی کی تقی بیلے تومعزول ا در نشر بندکر دیا اوراس کے بعد اس کا قدم بھی درمیان مسے انتظادیا معاملہ شناس مندارته جانته بی که اس بادشاه نیز طبن تربیرین کسی طرح کی کوتا ای نبیس کی ليكن برستى في أبناكام كما اوربها كة وسمن مسي خود اسى كابيا مرحيات ستَ اه ولی الله اشاه دلی الله با دشاه بوا اور تین برس امیر بر میکا دست جگر وكرصرف كيطيف اورروشي برتائغ راإاس مرست سن كمربود سلطان مُرْتِنَّاه بمنى |ولى التُدَنْدَ آسينے بھائی ٹی طرح اپني آ زادِی کانسکرکي امبربريد بادشاه كارادك كسام كاه بوكرا اوراس ولی النارکومیل س قید کردیا اور اس کی زوج بر اکل بوا-امیر بریسنے ولی الندکا قدم ہی درمیان سے انتا دیا اور قبل اس سے کہ یہ باوشا در نیا دی لاتو ل سے مزه المثناسية وسع كناردُ محدمين سلاكر بإ دنشاه كي منكوه مواسيني نكام سي المايل ولی ایندے بدر کلیم الله شا مهمنی نے جو یوسف عادل کا نوام متفاتحت ماک يرقدم ركھا۔ اکلیمرا نشرجمبنی باوشا ه مهوالیکن شاهی نام کیے سوااور کوئی عر<del>ث</del> اسط مدى بادشاه كوشه قناعت مين زندكي سيرر القاادر تحمولناه بمني كا محل شاہی کے اہر شین اتفاظ میں جری میں ابرا دشاھنے کابل عادس اوفط غالنهمنير سے مندوستان پر دھا داکیا اور دہلی پر قابص ہو گیا کا اختشام به إبركى مشور كشاأي كاغلغلد سارست مبندوستان بي لبندموا ادر المنيل عادل مربإن نفام مثناه اور سلطان قطب قلى دعنيره سندا فلاص آميز عرسيني الركي حدمت بي روان مست شاه كليم الله من من بي خبر مي السيل اوداسين

حلدموم ایک معتمد کی معرفت ایک نامه فاتح بهندوستا ن کے نام روانه کیا اس <del>فرنینے</del> کامفہون یہ تحاکہ تقدیری گردش نے میرسے عام تدیم از کون کو جیسے برگشتہ کویا ہے ان بے دفا لما زموں کے خودسار سے ماک پر تبند کرسے بیٹے گوئد اسپری کے میرد کود براگر با دشاه اس طرف توجه فرائیس ادر اس نیاز مند کو اس گرنتاری سے مخات دلادین تومین سرارا وردولت آبادشاه کی نزرکردون گایکیم النو کے اس نامه کا کچھ اثرنه بوابا بركوم نوز بندوسًا ن مين استقلال منهواتها اوريك كم بابرا وركليران كم درمیان مندوا در گجرات کے نوانروا حال متھے فاتے ہندوستان نے اس عرسایقے پر كحوقوج مذكى كليموا لتعرك اس ناسف كى خبزفاش بوى اور بادشا وسفي جان كيفاظت ومقدم ما ناسيس ويهرى يس كليم التدكي بيدرسن فرار بردكر بيجا يوركى راه لى لیکن بهان جی خوداس کے امول اسمبیل عادل نے اس کی گرفتاری کا ارادہ كما كليم النّدا تفاره سوارول كساته بيجا پورست احد محروا ربواران فاماتاه نے اوشا ای بیجد تعظیم و تحریم کی اور بڑی عزت اور و تعب کے ساتھ اسے شہریاں لایا بران نفام شاه کا معایه تھا کہ کلیم اسٹد کو اپنے پاس جگر دیگر اخر آبا دہی رکو تھی فتح کرے اس مے بب کہ می کلیم اللہ در باریل آئابر بان نظام شاہ دست بست ہے سے سے سامنے کڑا ہوتا تھا۔ شاہ طاہر نے بر بان کو اس کی اس ادایر سرزنش کی اور کہا کہ نبدگی اورا قائی کامعالمه اب دگرگول جوگیاسیے ماکسیں اسینے نام کا خطبراورسکہ جاری کرااور دارث ملك كيسامن اس طرح فادما فركوس وذا احتياط مع دورس كهيس ايسا نه وكد دربارى امير كليم الشرشاه كسيمتفق بوجاً مين اوركو أي ايسا فتنذرونا بوجس كا تدارك آيندو كالمسكار برجاك نظام شاه ابنى عفلت سے آگاه موا-اوراسكاب عيراس في مي المدوجلس شابي من خطلب كيا-اسى أننا دين كليم الله في ربيرط ابني طبق موت سے وفات یائی اوراس کا تا ہوت احرا او بیدرواز کردیاگیا۔ كليم النرك نوت بون كے بعد خاندان بدامند كى حكومت كا خاتمہ م دا ورخد اكے عكم سعدكن بل عادل شاجی زندام شاہی عادشا ہی تنفیب شاہی اور بریر شاہی ایخ خانزاز ب کرار کی تکومت کهورند پر مهری -

۲۲۲۲ المحالين المحالية المعروف به سلاطيرعاداتياني پوسف عادل شاه مردنین تکھتے ہیں کہ بانی خاندان عادل <del>نیا ہی بوالمنظفرسلطان دیرنعا</del>دل أشاه سلاطين ردم المعروف برآل فثمان كاسل سيتفاء اس فط نروا کا ابتدا کی داقعہ اس طرح مرقوم ہے کہ تکھیلہ چجری میں قسطنط نیہ کے مشہور حکوا*ں لمطان کراد* نے دنیا سے کو چ کیا اور مرحوم سلطان کا طرا بیٹا سلطان مختر ہائی کا جانشین ہوا سلطان فیڑ لی علم بردری ادر فضل شناسی تمام دنیا مین شهورسیے فارسی کے مشہو آرستا دیشتر موالا اجرار حمر جا بی نه جمی اس عظیمرانجاه حکمال کی مع امیں چن قصا نر نظر فرانے ہیں۔سلطان مخرکے تخت میل طانت یر جارس کرنے کئے بدر ارکان دولت نے بادشاہ کسے کما کیمروم سلطان سے مرسل یک نف رعی حکومت پیدا بوااوروه اسینے کوالدرم با بیزید کا فرزند تباکر ملک میں فعتر وفسا و بریا کرنے کا آرزد مند تنا۔ اس جنوسٹے مرعی سلط نت سے دعوی نے ایوا ن حکومت کی بنيادكومتنزلزل كرديا تفاليكن بهزارشكل يه فلتنه فروكرديا كميا تقامس بليج بهترسيه كوسواوا يمهم الله اور باتی تمام عنمانی شهزاد سه امن و ۱ مال بر قربان کردستُ جامیر تاکرسلط نت بهیتر ہے لئے رعبان کھرمت کے فسا دسسے تحفوظ اور امون ہوجائے۔ سلطان محرو نے مجبوراً ارکان دولت کی رائے سے اتفاق کیا دوراسینے چھوٹے بھائی شامیرادہ یوسف کے

میں سے ایک بیرکوجواعتباراور بہروسہ کے قابل تھا انعام واکرام اور وعدہ ترقیات سے ابنا بناكر حرم سراك الدربلايا- اس الميرسف اس غلام يوسف فأكو تنتيخ كرك تقتول کی لاش کوشا ہی مراسم کے موافق کفن دیا اور لاش کو حرم سرا کے دروا زہ سے باہر لایا یہ امیر دینکدار کان دولت کے گروہ میں بلندیا یہ رکھا تھا دوسرے امرا نے اس بر اعتباركيا اورغلام تقتول كى لاش كوشا بزاده كاجنازه بحفكر بغيراس كي كهما لات كى تحقيق كريرم ببت كوبيوند خاك كريا يخداج عاد الدمن كرجستاني ارد سيل مينجا ادرايني منت آبار كرشا بزاده يوسف كوجي بهيشه كے كے حضرت شيخ صفى كامعتقد بنايا ادراروبیل سے ساوہ آیا۔ عادگرمبتاتی نے شاہرادہ کو اخفائے راز کی شدیراکید کیکے پوسف کوہی اپنے ہیٹوں کے ساتھ کمتب میں شبھایا۔ دوسر سے الشانبرادہ پیف ی باں نے بیقرار ہوکر شاہزادہ کی تحقیق حال کے لئے اسینے ایک عُمّار کو ساوہ روانہ کیا لکہ کا قاصد پوسف کے اس بہنجا اور شاہزادہ کو بیجد آرام کے ساتھ وشراہ طمیک وكيكر بوسف كى زندكى اور تغليروسخت كى فوشغرى ببنيان كے لئے روانه جو اليكن اسكندر يهينجك بيار بوكيا اور تقبيها وبره برس وهيئ فيتمرط تبيسر يسا آخافسط نطعنيه بنجا درشا بزاده كاصحت دورسلامتى كامرده ما كوسنا يا بليم في شايراده كاخط ياكرا ور اس کی صحت اور سلامتی کامتر دوسن کرخداکی درگاه میں شکرید اوا کیا اور صدرتے اور نزرس تحقین اور بزرگول کورو ان کیں ۔ نرجہی خدمات بجالانے کے بعد بیوہ سلطا شنے شابزاده يوسف كى دائى افراس كے ميسرو وختر يعنى غضن فرز كا اور داشا ور قاكواسباب اوربش قیمت سوغات کے ساتھ اپنے سیطے کیے ایس پوشیدہ طور پر بلیدہ سا وہ روان کیا۔ اس زا ندمی خواج عاد ہندوستان گیا ہوا تھا اور انحفا کے راز کی بوری احتیاط نه بوسكتى تقى عادكے كھروا كے فضنفرآ قا اوراس كى بہن سے اتوال وافعال سے معالمه کی شد کو پہنچ کیا ورائے نے دیوں کا چھیا ہوا ہمیید نوراً کھا گیا۔ رفت پرفت حاكرساده تك يخبر بيني سباده كاحاكرات توبلوتركماني تصا- اس نسركومال كي طمع دامنگیروی اوراس نے کسی نکسی طربیرسے جارسو توبان ان غربیب الوطن مساً فرون سے وصول کئے اس واقعہ سے تفور ہے دنوں میشتر شاہراد کا پوسف اورحاكم سأده كے ايك عزيز ميں ايك سنار كے لائے كى حايت بيں أتفاق سے بچھ

رخبش مبی پیدا بروکس مقی-ان دونوں سانحوں کی بنا پرشامیزاده یوسف کا دل بدهٔ ساوه مسے احاط موکیا شامزا ده نے ساده کوخیریا دکہا اور بلدہ قم بینیا ادريه عهدكنيا كه جنبك موجوده عاكم صاحب فتنداررب كأبس ساده كارا نكرون كاشا بزاره يوسف كاشال اوراصفهان كى سيركرتا هوا شيراز مبنجاشا يزآ تتورسے ہی دن شیراز فردوس منظر کے باغات *اور سیزہ زار کی م* تھے کہ اپنے دشمن کی معزد کی کی خبرسنی اور ارا وہ کیا کہ بیر بلدہ سا وہ کو دالے بوجاؤن كه ناكاه ايك دائت حضرت خضرعلالسلام كي زيارت خواب يرك ہوی اور ان حصرت نے بیمانشغات اور عنایت کے ساتھ شاہزادہ کویاسی**ت** نرائی کروطن کا خیال دل سے دور کرسے اور عزیب لوطنی کی را ہیں تھیا دیما لی ریئے اور مزیز دن اور دوستوں کی مفارقت کاصدمہ اٹھا کرخدا کی رحم رد برببروسه کرسے ادر مهندوستان کی راه لے حضرت خضر نے شاہرادہ ایسف کم به بشارت دی که مهندو مستان بینجارو د جاه ندلت کسے بیکے گااور خدا است لمطنت ير مجا كي كا ـ شا براده فواب سے بيدار دو اوروطن كے نمال کودل سے دور کر کے سالائے ہجری میں دریا کے داستہ سے مہندوستان روانہ جو إجهاز في بند رئيط في آيا دوابل مين لنگر كميا اورشا نبراده دريا كركناك اتركر بندرگاه بین هیم برداشا بزادهٔ بوسف روزانه بندر کے باغات اورسبزه زارول کی سيروتفيح مي ازد كى كرون بسركياكراتها ناگاه ايك روزكسى مقام يرايك بیرروشن تنمیرے ملآفات ہوی اور اس معمر بزرگ نے شاہزادہ کاسال در بافت كما يه شار زود في ابني مركز شرست بوارست بمنشين كوسنا في اوراس إدى طريق في ايك ساله شراب كاشا بزاده كوعنا يت كليا شا بزاده يوسف نے بعدد ماوتعظیم بیر بزرگ سے الخدسے بیا لہ نے لیا اور شرا لخیشی میشنول موراد «سرشا مزرده التي بياله كولب كال الكايا اد هريبر بزرك بوسف كى نظرون سے نا تُبُ ہوگیا ۔غرضکہ شاخراد دیوسف خواب اور سِداری دولوں طرابقو<del>ل ہے</del> خضر مالیشلام سے بشارت اور تا ئیر با کر خواجہ عاد سے بھراہ بندروا بل سسے اخْراً بأربيدروا شهوا يونكر كربستان كيلان كيمضافات بي بي اس كئه بوج

جكوسوم

ہم اقلیمی ادر سابقہ شناسا کی کے نواجہ عادادرخواجہ محموکا واں میں بیحد فلوص مجبت بھی اِتحراً اِدمیدر بینی<u>ن</u> کے دقت شاہرا دہ کاسن صرف سترہ سال کا تھا اور جیرو پرڈاٹر ھی کے بال نمایا *نع عص*ے تقربيد رمينجك شامزاده كومعلى مواكرشاه يرتزكي نثرا دغلامول كأبيحد اخرسيت ادريعا سطفنت انعیں کے باتھوں انحام پاتے ہیں شا ہزادہ یوسف نے خواج عادسے ورخواسست کی کہ خاد اسے حتی ہی ترکی فلاموں کے گروہ میں شامل کو سے ۔خواجہ نے پیلے توشا فرادہ کی درخوا منظور كرف سے انكاركيا ليكن جب يوسف كا اصرار حدست زياده برها توخواج عا دست مجبوراً سالاداتع محمود كاوان سے بیان كيا محركا وان نے يوسف كواسينے ياس طلب كيا اور شا نزاده کے حسن صورت سواد خط اور ملم توسیقی کی مهارت اور آ داب سیا ہگری کو د کیرنون شاه بهنی اوراس کی ما س مخدومه جهان اسے پوسف کا ذکر کیا یخونکر تھو رہے ہی د دن میں دوجرکسی غلام مرکارشاہی میں خریر لیے سی اور محمولا وال فی ان کی تمیت خواجه عاد سے سیرد کردی استذکرہ با لاتصدوہی سے جومزرا محرسا وہ سفے اسنے باب اوربيسف عادل شاه كيوزير غياث الدبن محرس نقل كياب اس منع ملاوه با نی خاندان ما دل شاہی کا جوحال شاہ جال الدمین سین میں شاہ حسن اینجونے مکھا سیسے اس سے مبی ڈکورۂ بالاحکابیت کی تصدیق اور تو ٹنیق ہوتی ہے شاہسین راوی ہے ک جدا ہر زام ایک طنیفہ جرما*ں کی طرف سے شا*لم ن بھنیہ اور باپ کی جانب سے شالونم س<sup>ا</sup>لعم<sup>ی</sup> المع<sup>و</sup>لی كیانس سنے تنئ دہ بھی اس طرح نقل کرتی ہے کہ ہیں اپنے عنفوان شیاب میں ایک جنہی احْدُ آباد بدرسِ بى بىتى دختر بىسف عادل شاه كى مخبس مطاعز مقى-بى ئى تارىشادى مى كى دوج تقى اور ملكه جها ل كے نام سے بكارى حاتى تقى ندكورة بالامحبس سي نبمت برا جشن تقا اوراس بزم میں خاندا<sup>ن</sup> بها منه کی تمام شامیزادیاں موجود تھیں قاعدہ تھا کہ فرانرواكي زوجه جولكه جهاب كخطاب سي لسرفراز كي جاتى عقى وه عيدين محرجة العا نیزدو سرے شالج نہ متواروں میں موتیوں کی چند لو یاں کیجا کرسے اس پرایک طلائی تبيس مين بين قيمت جوابرات جرك بوت تقلف كرتي على اور وومرى شا ہزاد یوں اور شاہی حرم سراکی عور توں سے امتیا زھال کرنے کے لئے اس زیور کو اسينے مريداس طرح آويزال كرتى تقى كەقىبە تومىرىرىفسىپ موعاتا تقادوروتيونكى لايال بینا نی اور بنا گوش براشکا کرنی تقیس اس رسم کے مواقق بی بیستی بھی اس فراورسسے

المستنهدكرمجلس خبن ميرات كي اورخا ندان بهنيه كي تام ورتوں سيے بلند حكر برميجي كمئي حاضرن مجل میں سے ایک مبنی شا فرادی بی بی تی کو اینے تام فا غدان سے ممتاز اور بالاترد مجد كروش م سے بولی کہ خدا کی شان ہے کہ یوسف عادل شاد کی ہیٹی ہمنی شامزاد ہوں سے ہمی زیادہ بائیرترہ اورصاحب دفار ہدی۔ بی بہتی نے اس شامبرادی کی گفتگوسی اور کہا کہ یہ لمنز امیر گفت گ غلط سبے اگرتم بوگ شام زادیاں مرتوبیں تم سے زیادہ بلندیا بیشا میزودی مول *آرمز آخوا آج*ا كى بينياں ہوردليں سلطان روم كى يوتى ہوں - بى بىستى نے يەكەكىنىچ باپ يوسطان ال شا مكا متذكرة بالاقنعه حاصر مين مجلس كي ساست بان كيا-بي بيستى كى يركفتاكواميرواسم بريد جهاى ويحديه امير يسترس دودان ماول شابى كاماسدتنا اورنيزيه كدفيره مرى كواس في ا فاضار فاركا تفاقاً م بريد في يكتكوس كركها كه لكه جهال في اسيف نسب كي بابت جر تجربان كياده تورسيابى دنول كى بات مع ادراس كى تحيت كزنا بيداسان سب فرضكه امير بريد في معتبر تخص كو تجارت سيم بها نه سيم؛ ليي نباكروريا فت مال لے لئے روم بیجا۔ بہ قاصة سطنطند بینچا دور شاہی حرم سرای کهن سال عور توں سے اس نے ملطان مخدُ کے بھائیوں کی بابتدر مافنت حال کیا تما) تورتوں نے ہی بی تی کی روا میت کی تقدریت کی اور یہ بات یا یہ بنرت کر چینج گئے کہ پوسٹ عا دل سلفان مراد کا فرزند ہے۔ان روایتوں کے علاوہ یوسف عا دل شاہ اور اس کے فرزند میں کا رومیول وبيدع زركنااورا بنى سلننت مين الخبين مقتدر اوربلنديا بيعهدوا ر نا نوداس امرکی دلیل سبے کہ بانی خاندان رومی الینسل تھا و النُداعلم باالصوابِ جوکر پریف عادل شاہ نے بلدہ ساوہ بس زبیت انولیم یا آئ شی اس سے اہائ عسلم کے گرده میں ساوی دورناخوا نده توگوں کی زبا نوس برسوا کی کے لقب. بعن مورفین کی دارئے ہے کہ ہندی زبان میں سوائی ایک اور ہے کو کہتے ہیں چو بھ یوسف عادل شنا واوراس سیم عصر د کمنی فرما نرو اُو ل کی ماطننت میں ایک ور س<mark>ہ</mark> ا كاستبت بقى اس سلتے يوسف عادل شاء عام كورىر يوسف سواكى كسي كاكسيمشهوا **ہوگئاپر برخ فرسٹ تہ کے نزد کی**ے بیرا سے غلط اور بیسٹی روایت زیادہ قرین قیاس اور نیم ہے اور مس طب رج شاہ محروی کو بحری کردیا ہے اسی طرح سا دی کوتھ کیف کرسکے سوائى بنا لياسي

مختصري كردوتين جبينے كے بورمحموركاوان نے مخدومئہ جهاں كى مائے سے يونف اشاہ موعبدالعز سنيفال اميرآخر سي سبروكيا عبدالعز سريهني بارگاه مسي تركي نثراد غلامول مير، برا منتد ملازم اورداروغ فطلبل تفاجم ودكأوال فيعبدا تعزيز فال مسع يوسف كي بجدر سفارش ى اوراس فيك ولى الميرف اسف برهايك ى وجسس الميراخرى كيم مهات يوسف ول کے سپروسکتے اور خود آرام اوربے فکری سے زندگی کے بقبیدون بسرکرنے لگا۔ پوسفادل اسینے مرزی کی زندگی ہی میں شاہی مزاج میں دخیل ہوگیا اور عبدا بعز بزیفاً پ کی حیات میں صطبل کے تام صروری انتفامات بلاداسط محرشاہ بہنی سے مطے کرنے لگاسی درمیان ہی عبدالعزمنيا للنفرفات بإنى اورممردكاوال كى سفارش سے يسف فل شاه سهمدى منصبدار بوكرعبدا تعزيزفال كاجانشين بوكيا يوسف نے تقور سے ہى دنول ف مسلح انجام دیا تھا کہ بھن نام ایک میرافوری کے عہدہ دارسے ناجاتی ہوگئی عادل شاہ نے اس خدست مسداستعفادیدیا اور ترکی گرده کے بزرگ ترین امیر نفام الملاکے طاقا مجلس میں داخل ہوگیا۔ پوسف ماول نے اپنے حسن سکوک سے ایسا نَفَامُ الْملک کے اس ففركيا كدنفام نے يوسف كو اپنا منه بولا بھائى بنا يا نفام الملك يوسف كيے سن سيرت پر السافريفية بواكدايك كحد مستحد ليحجى اسساسيغ سع حدانه كراتهااس دوران سي نفام الملك براركا طوفداد مقركها كياس فيكث ل امير في يوسف محدم تبييل ورزياده ترقى كى نظام الملك كى سفارش سے بادشا ہ نے پوسف كوعاول فال كا خداب دبا اور يوسف اسيفيمس كصائة برارروا منهو إنفاكي الملك في برارمبني تلع كموركه كامحاصره كرليا ادر ايك سال كى مبتوجب ركے بعد عصار كو بهندورا جد كے قبفت سنے كالاليكن عین فتے کے دن ایک راجیوت سے القدسے الاکیا۔ نفل الملک سے ارسے جانے سے مني نيچ ميں بير چيني بھيل کئي ليكن يوسف عاول شاه نے مردانگی سے كام ليا اور بهندوكون كي جاعت كو در بهم و بر بهم كركة فلد كومضبوط المرشحكم كميا اورتما كالظنيرت ادر باتقی اور کھوڑے اپنے ساتھ لیکر باوشاہ کے حصندر میں حاضر ہوا۔ مخدشاہ نے يوسف كى فدمت كى قدركى اوراسيمنصب كيمزارى يرموفرازكركيمينى اميرول مين د افل كيا - اس تاريخ سے يوسف كاستارة اقبال روز بروز بكند برة اكيابيا نتك له تفعوص ارا کمین سے زمرہ میں واضل ہو کرطر فدار بیجا پور مقرر ہو اپوسف نے طرفداری

مري شاه بهمنى في دفات يائى دور تخت گاه ميس طائف الملوكي يوسف ول شاه

نے اب اور زیادہ نوج کی درستی اور سیا ہیوں کی خاطرداری میں کوشش شروع کی ا در

جلاسوم کے عهده پر میننچ کو ملک کاعمده انتظام کیا اور بهت بڑی نوج حجم کرلی - اسی درمیسا ن میں

بهت سے ترکی اور مغل امیروں کو مناصب جلیلہ اور ائندہ ترقبوں کے دعدوں ہے اخرا بادميدرس اينياس بلاكياغ فسكه يوسف عادل شاه كي قوت اورطاقت ردزبروز برسي كمي بيان تك كره وأيريا ينوه يرس بتقتفائ مثل شهوركدم مارسے اس کی ملوارسہ اورجہ غالب اُسے اسے کا ملک سبے یوسف عادل خال نے يجاورمي اين نام كاخطبه يُرْحواكر حيرشابي است مريدكم ليا قريب بإيخزار تركي وأَفَأَ قَى آفرا دَشْنِ اسْكُن اللَّهُ كُونَسْلِيم كُونِيّا يُؤسِفْ عَلْدِل شُفْرِ اسْتِينَ أَم كَا خَطْدِهِ إِرْكَارِكَ بست سے ملعوں برجوسلطان محمود کے زیر حکم ستے تبضیر کیا اور دریائے بھورہ سے بیجابیرتاک اور دریا سے کشند سے رائیجر تاک اسپنے زیرتگین کرلیا اورلفظ خانی کو شایتی سے بدل کرا بنے کو پوسف مادل شاہ کے نام سے مشہور کرانیا کی جاک اس فاندان كامر فرانروا عادل شاه كے نقب سے يكارا جاتا ہے - يوسف عادل شاه يخودنتار بوت بى دارا كالنت كاكثر امير جوبيدس يطف وقت يوسف ساخوف ہو سکتے تقے اس کی بارگا دیس ما صربور کے اور استا کہ عاد اشابی کی رونتی دوبالا ہوگئی۔ ن مادل شاه ئے صاحب چر و خطب ہونے سے امیر قام مربیعدی آگ ہی علنے نگا۔ بریر کا دلی ارا دو بھا کہ نو دبیجا پور کی حکومت کا ڈنکر بجائے لیکن حب اس. دیجاک حرایف بازی سے گیا تو کامیاب محسود کی تنابی کی فکریں مبتلا ہوا قاسم برید نے رام راج کے باب تمراج کوجس نے بریڈ ہی کی طرح اسٹے مالک شیو داسے کے فرزند پر المطبوراً فاكوفسرن أم كاراج بنائيركما عنا الكهاكه محمودشاه بمتى في رايجورا ورمركا كالله معاس کے تا) مننافات کے تھارے میرد کردیا تھا تھیں جاسے کہ نشاکش کو يه مالك يوسنت مادل سي حيين كرافية زير تكين كراد بريد في إدهر تمراج كواجها را اوراد صربها درگیلانی کوجر بندر کو وه اور تمام علاقه دریا یا ریر جسم ایل دکن کوکن کیتے بن حکمان کا دُنگه بجار اعتما پوسف عادل کی مخالفت پر آده کیا متمراج نے قاسم برید خطباتي مست برى نوج اكلماك اور مائي زاده كواسيف سائقه ليكرك بعالم إل

اب تتمندره کو یار کریے رائیجر اور مگل کے قلعوں پر قبضہ کر لیا اور جی کھول کر ملک کو تنباہ ا ور دیران کیا بها در گیلانی نے بھی اس ترغیب سے فائدہ امھایا ادر مام کھنڈی کے فلد برقا بف بوگیا به تراج اورگیلانی کی دست درازیون کی خبر بیجا پورمینی اور بادشاه کے درباریون کے ایک كروه في رشمنون كيد الادس اوران كي نيت كاذكر يشان كن الفاظس يوسف المراشاه سے کیا۔ با دشاہ نے ان امیروں سے کہا کہ میں اسینے تمام کاموں میں بزرگا ن دین کی باک دواح سے مرد کا طلبگار ہوتا ہوں مجھے اسد سے کہ ائمہ دین اورحضرت شیخ صفی کے برکات سسے وشمنول كي تغريب من من والمروبكا با دشاه في الله وقت عهد كما كراسيني حريفول برغالب أتست كاتوباره المكول كي فيطيرين واخل كركے الفيس مصرات كاكلمه بير فسيكا - اور فدوست يوك مك ميں رائج كرے گا- يوسف مادل شاه نے اس وقت جتى بيرسے كام ليا اور دائجو را ورمگل کے تلوسے تعواسے دنوں وسمنت بردار ہوکرتمراج اور راسٹے زاوہ سے صلح کرلی - تمراج کی داہیں سے بعد پوسف عا دل شاہ نے بہا در کیلاً فی کوانے فک سے اہر کردیا لیکن سخت کا بحاظ کرے ما) کنڈی کے قلد کی والیبی کی کوشش نہی اور ادا وہ کیا کرسب سے بیلے ا۔ صلی قیمن امیرقاسم بربیکواس عداوت کا مزه حکھائے۔ یوسف مادل نشاہ آ کھر ہزار ترکی اور مغل سا بیول کاریک نشکرسا قدلیکراشدا او بدررداد بوات کاسم برید نے بوسف سے دحامے ک فهرسی امرنفام الملک بحری سنے عاجزانہ مدکا طلب کا رجدا - نفام الملک نے قاسم بریر کی ذخرا منظور کی اورخواجہ جمال حاکم برندہ کو اسپنے ساتھ لیکر بدیدر دوانہ ہوا۔ قاسم برید نے محدوثنا ہ کو اسپنے ہمراہ لیا اور شہر کے باہر میکلا اور اسپنے مردکا روں سے جا ملا۔ بریر نے انتی نظام اوڑھا جہرا كرساة فوج كايمنه اورسيسره ورست كيا اوريسف ناول شاه كى طرف جربيررسي اينم كوس کے فاصل مرخیر زن تھا بڑھا یوسف ما ول شاہ نے تھی اپنا لشکورسٹ کیا۔ میمنہ دریا خا *ل کو* مبر کمیا اور میسره بر فخز الملک ترک کومقر کمیا اور خو د فاکش کرس کنتر پیرا - یوسف عادل نے اپنے رضائي بماني عضنضرة فالحرجوعال هي ميں بدر ساوه سسے دس آیا تعاایک بزار تيراندازمغاد رکا ردار نباكراست حكردياكه لشكر كاجو حصدوشمن سيم خلوب نفرز سي عضنفر فدراً اس كى مدوكومتيم غوضكر لوائي شروع بوي اور بوسف عادل شاه في خراف كي سير سيداور فلب كود مروبر رویا کیکن نفام اکمیک بحری نے عادل شاہی فیج سے میسرہ کو بریشیان کیا بور فخز الملک رخى دركرميدان جنگ سے مدے كيا۔ عادل شاه نے استے نشكر كا بي حال ديكي اواده كيا

*ىپلىرسوم* نفام الملك برى سے برمرتفا بلہ ہوك غضن فرآ قانے يوسف مادل سے كها كرا الك كاملى سبب تاسم سريد تما جبكه وه خود اس مركوس مؤجد دنديس ب توخواه مخواه ايس برزازاني ر کے اپنی طاقت کو گھٹا نا مناسب سنیں ہے میری دائے یہ ہے کہ اب معرکہ آرائی ملتوی كى جلف أورجس طرح مكن بوصلى كل جائے غفن فرآ قاكى رائے يرعل كيا كيا اورطرفن سے مجد لوگ درمیان میں آسنے اور با ہم صلح برد کئی۔ وو نوک مرداروں نے گور سے برسوار یمی ایک دوسرے کورخنست کیا اوراسینے اسینے ملک وائیس ہوسے مولوی عالی نے انی شهورنظم ما دکنامہ میں یوسف عادل کا مجل حال لکھا ہے موج ندکور لکھتا ہے کہ والى للدكسين موكراك بوى اور ملك نفاع خود معركه مين موجد وزتها بكرخواج جهال كني اس ك طوف سے إدشاً و كے جراه ميدان جنگ ميں آيا تھا دورنيزية كواس دوائي تاسم بريد رنتر ہوی ۔ یوسن عادل شاہ بیجا پورروا نہ ہوگیا اوراس نے احرِ نظام اور بها درگیلانے سے مِنْهُ كِنِي اسْمِنْلُمُ كَالْهِلِي إعت بِيانِكُرْسِكِ تَمْتُ كَالَهُ كَيْ طَالُفُ الْمُلُوكِي تَمَا حبِنْ عَاوْلْ الْمَامُ كَ ایتے تا دربنوں سے متوڑے دن سبے نیاز کرکے تمراج کی طرف متوج کردیا میونی اثناہ نے شکر تارکیا ادراینا برلسینے کے لئے خلدسے جلد بیجا نگرروانہ ہوا۔ راسترس تقریمًا دس بوزیاد شاد نے سیروشکارمی صرف کئے دریا سے کشند سے کنارسے شاہی مازگاہ ىنىسىپ كىگئى دور بادشاد محبكى ششرىت منعقد كرسىكەنىش برستى دورىنى دىز دى مەم ئن دارى بسركرنے نگا۔ اس زائعشرت میں قانون سے زی اور نفید نوازی سے در بے نظیرات ادگیلانی اورسین تزدین بھی اس بڑم میں ما ضرفی ان استادول نے فارسی کی ایک بیسے اس استادول نے فارسی کی ایک بیسی کا مطلع یہ ہے -عاتبت سرزگريبان توبيرون أورو بوكي بيراجن يوسف زجهال ممرشده بود بأدخاه كوينزل بيماليسندائ اوران دوبزن استأدون كوجيه مزارجون جو تین سوسات عراتی برّمان کے برابر ہوستے ہیں خزا نرُعامرہ شاہی سے نجام دیا یخوفَسکہ بادشاہ فيرس تدرجي كحول كرميش يرسى كى كمزاج حداعثدال سيد مخرف بوكيا اور بجاراور كحاشى نے آدبایا۔ س بیاری نے طول کھینیا اورعادل شاہ دو عیمینے کائل *نزر سٹ نہے کنا رسے* ىبترىن برصاحب نراش را - بادشاه تونود سرايرده شايى كاندر يرار شااور ففتفرا قا ديدان فاندمير بينيكر مهات سلطنت كوانجام ديتانتا - بادشاه كي اس معذورى في برداروكو

اچِهابُرُا کِفِنے کاموقع دیا اور سارے لشکریں یوسف مادل شاہ کی رحلت کی خبر پیل گئی۔ تمرُح نے بھی یہ جھوٹی افواہ سنی اور اس ِ دروغ بے فروغ پرخوشی کے مثنا دیا نے جا کے لگا تمرائح نے اس نزاح کے دوسرے ما کموں کی صالح سے رائے زادہ کو اپنے ہراہ لیا اور شرو کی سیجری میں بیس بزارسوار اور بیا دے اور بیس بزار کو ، بیکر اعقیوں کو ساتھ لي*گروانچورددا ن*هوا-غضنفر بيك أقادوتام ملان سردار اورفوجي اس فبركوس كربيحد بريشيان ہوسے سلان ساہیوں فیصدق دل سے بارشاہ کا محت کی دعا ما دی ملازمین کی دعا قبول بوی در میزری د نور میں با دشاہ کو پوری صحت ہوگئی۔ پوسف عادل ثناہ اپنیا سلامتی پرسجدهٔ شکر بجا لایا اور خزا بؤں کے درو ازے کھل کھٹے با دشاہ نیمبر بزار ہون مرینکم منورہ کر بلا سے معالی اور بخف اثرف کے دن علما اور سادات کوعثا برت کئے جوشاہی لشكرين قيم دور بادشاه كي دعاكو تقداس كي علاوه ميس بزار جون خواج عبدالشر بروي كو عطاکئے ۔ خواج عبدالترایک بی شی میں سوار ہدکر بوسف عادل کے ساتھ سا وہ سے دكن آيا تفاعبدالندم وى كوحكم بواكه نوراً بلده سأ وه روانهو اورشهرس ايك مسج ادر منار تغمير راك درياسي ايك بترشهر كاندرجارى كراك عادل شاه في منوز ہوچ ندکیا تھاکہ مخبول نے اطلاع دی کہ تمراح دریا سے نتنبہ سردا کو بار کرسکے شاہی نشکرگا می دف ار اسبے ۔ اور اس نے باوشام ی نوج سے مقابلہ کرنے کا ارا دہ لياب بيديدس كرافسارن لشكركوهكم بهوا كرمسلح بوكرميد الن مين يجابون -شابي عكم كي ميل كى گئى اورعادل شأه كومعلوم بلوا كه أكف منزار دوانسيد اورسسه امسيب وارد ل ادا دوسوجیویے اور بریسے ما تقیول کی جمعیت موجود ہے ۔ بادشاہ نے تضنفرسکا کے مرزا جهانگیر- میدربیگ دوردا دّوخال وعیره بها دران نشکرسے کهاکیمیراخیال سیے ک میں اپنی موجود و فوج سے دشمن برغلب حال کرسکونگا۔ افسان تشکر نے بادشا ہ کی <u>رائ</u>ے

کی تائیدگی اور عادل شاه جلد سنے جار حرلیف سے مقابلے گے لئے روا نہوا۔ ہادشاہ ٹے دشمن سے مقواڑ سے فاصلہ برا پنے ضبے نصب کئے اور رزمگاہ کی زبیجے امیوں میں تقسیر کیا تاکہ احتیاط سے ساتھ خندق کھود نے بین شغول ہوں نوشکہ افسران نورج نے بڑی احتیاط اوز کھولاش مت سے ساتھ ہارہ روز اسی مقام بربسر کئے کیکن ہا وجود تما جلوسوه

ميدان جنگ سے منہ موڑنے سنگے اور قریب یا بخسوسواروں کے معرکہ کارزار میں كام أكب فرج كى يه ابترى ديجة كريوسف عاد ل شأه اور عضنفرا قا ككورو وسروار بران الم ے بسٹ کرکنارہ برا سے اور باوشاہ نے حکم دیا کہ نفیراور نقارہ بجا کرمنتشر اور براگندہ فوج کی ریخاکری شاہی مکم کی تعمیل کا گئی اور باجها کی اواز سنتے ہی سب سے پیلے مزاجها بھیر قمی یانجنونل سوارد ل کے ساتھ بادشاہ کے اِس بینج گیاجانگیر کے آتے ہی داؤر فاریخ تا ہے۔ اینجنونل سوارد ل کے ساتھ بادشاہ کے اِس بینج گیاجانگیر کے آتے ہی داؤر فاریخ تا ہے۔ افغان ادر راجوت سیامیون کو بمراه لیکرفادل سے جاملا بادشاه کی تهائی فی بجار فرجوی ادرعادل شاه أنمنده تدابير كسويخير منهك جوكيا- بادشاه ابھى عذر ہى مى تھاك سوئے وک بوسلاحداروں کا انسرتھا عاد ل شاہ کی خدمت میں عاصر ہو اور اس سنے بادشاد ف كماكرمي موكر جناك بي تتمنول كم نيجه بي گزيتار بوكيا تقا حرايف ميراتام مال در متصاریهان کمکر کروران کا گوزایمی لوٹ کرلے گئے میں بیادہ یا ادھرا کرھ دوڑر إنحاك دشمن كااكب سوار كنوڑے سے كرايس نے جيب ط كراس كا كھوڑا كيوليا ا درسوار موكر إدشاه كى فدمت مين حاصر ودكيا ميرى رائي يسب كرفيمن ليفكونتميار بجح فاتطرى يركشنول بي فداير مبروسكرك ايك عله اوركزنا فياسيه اميدسه اس تملے میں ہم کامیاب اور فتمند ہو جائیں گے عادل شاہ نے سور تی کے <u>اس سے</u> اتفاق كميا اوراس كى تدبير كى بيى تعريف كرسك است أثناء ترقيات كا اميدوار بنايا. بادشاه في الماد المراكي والمسير كي موافق مين ميزاد ما يجسو تجربه كارسوار و ركوسا عد ليك حربیف کے نشکر پر حلہ کیا یم ارج نے جب دیجوا کہ اس کی نوع کوٹ مار میں شخول۔ ادر فتمن بحر برسرمنا إبه آكيان بمندوا ميركونوج حميع كرف كي فرصت نه ملي ادرسات يا المقرم الرسوارد اور محجد ميادول اورتفنيكي اورتين سوم تقيول كي جمعيت سع جو ئے زادہ کے جمراہ تھی عادل شاہ کے مقابلہ میں آگیا۔طرفین سے ارداؤی کا بازار گرم کیا گیا اور پوسف عادل شاہ نے مردامگی کے جوہرد کھا نے شروع کے فریقین جان توركر كوشش كررس مقع ليكن يوسف عادل شاه كي جرائت اورسكان کامزدانگی سے ہندوُں کے یاوُں میدان جنگ سے اکھڑسکے اور فتح عاد اشاہ کو

تودنتاً تقدير في تدبير كاسائقه زديا اور حليه اول مي بجائے مندود سك سلمان ساہى

تارنج مرسشسته كمحاربسوم Yar نصیب بوی اس مورکس دوسو باهی ایک بزار گفورسے تین کردر بون ادرجوابرات اور دیگرتیمتی اساب اور بیش بهاکیریش سلما نوں کے اعترائے براج پریشا لفجیته حال بيجا فكرردا نربوا - راك زاده ميدان جنگ بي ايك زخم كهايكا تما بيندراجران خم عاشر نه ہوسکا اور استہ ہی میں اس نے ونیا سے کوچ کیا۔ کمرج سنے مملکت بیجا نگر را نیا تبعندكما ورحابهتا تفاكه فود كرى كالماك بن جائ كيكن بجالكركم بيي فواه أمرتمراج کی حکومت سے راضی شہوے اور ایھوں نے تمراج سے فلاف بغادت کوی کوفیا اساہ نے اس خانہ جنگی سے پورا فائدہ اٹھا یا اور تقویڑے ہی زمانے میں رائچورا ور مدکل کا قلع ہندؤں کے باقتہ سے خیبین لیا۔ عادل شاہ ان قلوں پر قیفند کرکے کامیاب اور فتحمد، بيجا يوردايس آيا يمويغ فرمث ته نيحشا هميردستورفا ل كردست جوكهن سال اميراده ہمعیل عادل نثاہ کا مشیر تھا کیرسناہے کہ دب پوسف عادل شاہ نے رائے ہجا بگرسے شكست كمانى توادشاه نے ترب كے ايك او يخے شيلے برحره كطبر جنگ بجايا-نقاره کی اوازسنتے ہی تین ہزار ترکی اور غیرترکی سوار بادشاہ سنے گرد حمیم اور سکتے اس جعیت کے فراہم ہوتے ہی یوسف عادل شاہ نے خیلہ جنگ سے کام لیا اور تمراج سے پاس بر سینیا م بھیا کہ بیجا تھر کا فرا فرد است بڑاراج سے اور میں اپنی ا نادانى سے بورنیا ن بول اگراج میراقعور معاف كرست اور محصاليف دولت خوابور میں شما رکرے یہ ماک میرسے میرد کردسے تومیں ہی جمیشدا طاعت اور فراں برواری سے کام ہوں گا۔ تمراج اس دوم فریب میں گرفتار ہوگیا اور اس نے عاد الٹنا ہ کی دنوہ ست قبول کرلی اور صلح سے عہدوییا ن سے لئے رائے زادہ کو اسپنے ساتھ لیا اور تیرین فرارسواوں كج بيت سي نشكرس مدا بوكردريا ك كذارس ايك تجينرن بوا يوسف ل شاه نے جارسوآ زمودہ کا رسوار اسٹے ہمراہ سلے اور تحراج سے ملآفات کرنے گیا۔ پیسفطادل فصافي بابته تقوري كفتكرى أوزها بهرااطاعت كيعهدو بيان كرك راساراه كاس سے انتاا درایک مسسر کیج جوفاص اس کی ایجا دہتی ا در جسے بادشا ہ صرف مرکز کار زار مے دن کام میں لآیا تھا ہجو ہی ۔ کرنا کی آوا زسٹنتے ہی جوسوار کہ عادل شاہ کے ساتھ ستھے ليحف كهوا للدكركون سير سودرو ل سنه نباح سسة نلوارس تينيغ لين اورقراج كي فيع م حله اور بوسے متراج می طرح دوسرسے بیا محراسے امیری دیسفاد ل شاہ کی روالی سے

400

ولبرسوم

مے خربتے - ہرامیرصرف معدودے میذہمرا میوں کوساتھ لیکر تراج کے ہرکاب آیا تھا استنطحه بأرام لإخود تودممت شمشير وكرار فسنرم مصروفه كے دلاں سے بحاك دبائے كى مىلام دى تختصري كرستر بيجاً محرى امير مارسے كي جن ميں جد آدی خود بوسن*ف مادل شاہ کے الحقوں نڈرشمشے رہوے مادل شاہی سیا ہیوں نے بھی* برأت ادرمردا ملى سے كام ليا إدرقهمن كي سفيس در بهم دبر بم كرديں - بهندوں كواين مان کے لاکے بڑھے اور ان کاخزاندا در کھوڑسے اور ایتی آمام بورزمر سلطنت لمانوں کے بائندہ یا ما دل شاہ سنے اسی روزسو بحکب بهادر کو مرتبہ ۱ مارے بر مرزاز كرك مادرخال كانطاب ديا الديجاس إئتى اوراك لاكربون نقداس م حمت کئے اور دائی داور مگل کے قلم کی شخیرے کئے رواند کمیا۔ سو بھیک بہا در نے به احن تدبير تول د تراراد رئه دوامان كيساعة عاليس روزين تلعه فتم كرليا- بإدشاه ال مدد سے کوچ کرکے اپنے لمک کو دائیں آکا۔ اس فتح کے جوٹے اور خزانہ اور اسباب حشمت کے مال ہونے سے بوسن مادل شام کی شوکت اور شمت کا اوازداں مرتبه بیلے سے بھی زیادہ بلند ہوا ادر ہر بیجد لیے اور بڑے کے دل بین یا درشاہ کی ميت ادراس كے وقار كاكم مجد كيا۔ يوسن ناول شاه نے ايك زريفت كا المروابس بإطول كذيبركا تماادربس محاما فشيمرصع ادرجوا مزيكار سقيرا درجا رككورك جن کے جارنام زری ادر جن کی سگامی مرصع تحسی ا در جن کے بیری زریاف لرجے ہوے تھے ال غنیمت میں سے نتغب کر کے نیرور ہیا لا ہو سے سلطان محموشاہ ہمنی کی ندمت میں رویا نہ سکتے۔ پیجا بھر کی نتم کے بیدیوسنٹ ناول شاہ سنے ارا و دکیسا کہ بها درگیلانی کی مناسب تبنیه کریس یام کسنڈی سے قلویرقیبند کرسے ۔ پیرن ماول شاہ ردائی کا اراده کرین را تشاکه نمه در شاه نجراتی کا ایک بیزب زبان اورسسر به الیکی بهادر كيانى كى شكايت ليكر مودشاه بمنى كى إركاديس ماهنر بوا يشكايت كامنايد مغاكرها دركيلاني كمط زمين في كجرات كيجها زكو وكيفنكم وارابخا كفاركركم رث لیاست ممردگراتی نے اپنے ہم ام گزاکام ندائرواسے سمنی کویہ درشت بیغا مینا تفاکه اگرتمسے ان نیبرو س کا تجہ تدارک نیس بوسکتا توجم سے درخواست کرو تأكه برايس تنزالون كأكانى انتفام كريس ادراسينه اكير

صفحة بستی سے مٹادیں محمودشاہ قاسم بریر ترک کے مشورہ سے بارگاہ بہنی کے مشهور امیرعب الملکے شستری کو بیسف عادل شا ہے باس روا نہ کرمے ہما درگیلا ٹی کی ما نعت سے لئے مدکا طلب گار موا۔ یوسف عاد ل شاہ نے کویا منہ مانگی مرا دیا تی اورعلاده اپنی تمنا برائے کے محمود شاہ براحسان رکھنے کا موقع ماکر بائیز ارازمودہ کا سواؤں توجمخ بیمنی کی مردیکے لئے روانہ کیا اس فوج کا سردار کمال خال دکنی تھا۔ بهادر کیلانی کو يوسف عاول شاه كے ارا دو سے اطلاعتی اور و ، حام كھٹرى كے دالى مى خيرنرن جو كل تفامحه دشاه نے دریا کوعبور کرکے کیلانی برجلہ کیا بها دربادشاه کا مقابلہ نه کرسکا اورلکوان بھاک گیا۔ بادشاہ نے قلد کا محاصرہ کرلیا محاصرہ سے دویا تین مسینے گزرنے سے بعد ایل ملد نے اماں مانگی اور قلوئہ پر ہمبنی قبضہ پر کئیا۔ محمد شاہ نے ارا دہ کیا کہ قلعب تطب الملك خواجه جهاب جدانی محصر دكرے - قاسم بريد في اوشاه كي ال ك سير منا لفنت كى اورع ض كمياكه اس قلور كويوسف عادل كثناه سيروسي لا يتال راج بستريك رعادل شاه كادل إعقب ركفف كم المتح قلعه ذركورعا ول شابى عالمول كم قبصنمیں دیریا جائے بحوشاہ کو قاسم ہرید کی رائے بید بیندا کی اور با دشاہ نے تلدُهام كفندى كى حكومت كمال فالدكني كوعنايت كى بهادر كيلاني كويد فوف بواكه كهيل ايبا ندبوكه يوسف عادل شاه بھي دومسرى طرف سسے اسے مقبطات يىن داخل بو- كىلانى نەقصىكىكىن كىرىس دېرسەخداكىلىن جېسىمىلى بواك محمود شاہ اس کی مرکو بی کے لئے آرہا ہے تولاجا راس جگہ کوہمی چیورا اور کلہ اور لینا ا يرمقيم بدا اوراط اي كي تباريان كرف ليكا محروشاه في كيلاني كي صدر مقا كارخ كيا اورد ہال مینچکروا کی شرع کردی محمود شیاہ کے پینچتے ہی کیلانی کے اکثر رفیق طرفت اس کو چھوڑکرممود شاہ کی خدمت میں حاصر ہو سکے اور بیجارہ گیلانی جربارہ سال سے اپنی بهادرى كافخ نكه بجار إلتقا جوب اجل كي بيديناه صرب سيرابي عام بورٍ - محمور شأه سواحل درياكى سيركزا موا حدود بيجا يورس مينجا بيسف عادل شاه نے عضنضر بيا كا عرايكيت ک ایک جاعت کے ساتھ با دشاہ کے نشکرگاہ میں بھیجا اور محروشاہ سے بیجا پورآنے کی دروہ ت كمحوشاه نفتاكم بدير كمصشوره سيعاينا نشكر إحراكا دبيدرروا نهكرويا اورخود مخفسوص ورباديس تے ہمراہ بیجا پورروان ہوا۔ یوسف عادل شاہ سنے محمد کا استقبال کمیا اور بیراعز ازو اکرام

تاریخ فرمشته جلدسوم كے سابقراسے شہریں لایا محموشاد نے ارك كے نوساختة فلویں تیا كيا الدعادل شاه نے دس روز برابرشال مذ منسافت اور مها نداری کی اور بیس استی بیاس گورس اور جار مرضع ئنرچے اور دومرے مین قیمت اور نمد ، تحفی محمد شادی فدمت بیں بی کئے۔ محوشا فیلے ر مبرج. ایب اقتی مے لیا ادر ماتی تا کی میزی مادل شاہ کودائیں کردیں اور پوشیدہ طور پر کملا مجیجا کا تحارب بيك ميخ تول كي ليكن من ال جيرون كوافي بمراه اس كي نيا ايابيا له بدرسینی بی ان پرزامم برید کا تبندم و باک گاس سنے تم ان کولبور المانت اسینے ہی اس رکونے قامم بردر کے اپنے سے خات دسنے کے بعدیہ بریر جی بیرسے سامنے بیش ا اکردینا پوسف مادل شاد اگر خیرقام مردیدکواس وقت بی فقع کرسکتیا تقالیکن نی مسلحتون محاظ كرك خامرش بور إدر إدخا وكي بنام كاير جواب ديا كام مرم كادفور يؤاخم للا الملك ، درنتم الله فرارئ کی مدسکت نها میرسد امکان من نارج سب بادشا تبخست گاد کوتشداف مجایک یں ان دو بن اواکین کو ہوار کرسکے بیدر حاصر ہوتا ہوں بادشاہ سے رفضت ہوئے وقت يوسن مادل شا دفي بياس مزار مون نقد بوشيده طور يرمحروشا و كى خدمت يس مجیورستُ اور قاسم بریدادر تُعطب الملک*ب به دانی کو بھی بیش فیمیت تحفول سے دانسی* اور نوش كرا بلك من جرز أس ستوروينا رستى فراج سراف من اج د تخت كے خواب يجين شروع كُنُهُ اوريه يا إكر سنَ آب كُنبركم مسامز المينكرة الندراور كنجوني وميزد تام ال بركنات إدر تلول ؛ بودرایت بیرود اور تلنگانه کے ابین اس کے زیرائر بیر تقل فرا زوام کا فرما کا كاذفر بإئ دستورى ملى تمناية متى كدوكن كيسكة المرنى يرميش كى سيابى كاروين جيقيع ادرد بناربس دومروں كى خرح مساحب سكه بوجائے اس نئے دستور نے فالم الملك بجرى المتيادين كانن أدالى ادراست سينام دلي كه يسنب ما دل شاه كى مرد مسونتح الشدما والملك برار برزد دفمتا رانة قابض بوكمياب الأيس مرآب كانتديم فيرانديش اور سي خواه بول مناب كى اماً نت سەمنىس شابى يرمىز ازېرىبادن توندانس مربىيانە سى بىيدىنىي سە ننام الكيس قركومنه ست بيناكه ديكاتكاب اين زان كاياس كرناضروى تحااس ك دمتورکوا مازت دیدی که کاسی ایش ام کاسکرائج کرے دنیار سے اینے نام کا خطب دورسكده بارى كرسكة عمر سرير ترك ك على الدين كوشهر مركيا اور مبت سدان تعداب ادر دوان مات برئری تبنیکرا ما برشنت کاه ک زیر یکومت منتے وام قدسے قاسم مرج فبكدمسوم

بيحديريشان موااوراس في باوشاه كوجبوركياكه محدوشاه يوسف عاول سے مركا طلبكار مو- یوسف عادل شاه نے اِ دشاه کی درخواست پر پوری توج کی ا درغفنفر برگیب کو اسپنے چندمعتدامیروں کے ہمراہ بھیجار اوشاہ کو بیغیام دیا کہ آگر میں خوراتا اہوں تومیری آمر کی خبر سن رنفا) الملك بهي دستوري مرد كے سائے سيدان من آجا سے گا ورقصہ طول كيرشے گا ا درمیری غیرطاخبری کسی تمرد یا عام تعمیل سر محمول نه کیجا ۔۔۔ اس کے بعد فوراً انتخارم بواكه خواجه جهأن دئنى جوشجاعت اورمردانني مين نام ملك بين شهور تها نظام الملك كأ فرستاده دستورى مدكوتيزى سعةرا بيدادرا حزركركي فوج كابهترين مصداس كيمراه ب يوسف عا دل شاه كوييجى معلى بواكه خود نفيام الملك بني يابركاب اور صرورت كأ نتظرب داب يوسف عادل شاه كنه في رواكي جي سناسب اورصروري تجي بادشاه فوراروا ندم وكما اوراسيني نشكرست عاملا - يوسف عادل شاه سفة فالمحريد كويجي طلب کیا اور دو بذن امیرل کردستوری سرکوبی کے لئے روان یوسئے۔ دستور دینار نے اپنے خاصه کے اعظم خرار سوار اور بارہ سزار سوار ملک کے نظام الملک کے ساتھ لئے اور خواجبجها ك كن كے ساعة لرئے كے كئے أسكے بڑھا - فرنفين ميں جناك بوى اور ماجود كم وسنقرسف يورى مردانتى سيعكام لياليكن يوبحه تقديرنا موافق متى مريف كراعة ميس كرفتار روكيا - قاسم بريد ف محروثناه بمنى سيم اس كفتل كافران بيكرط إكرايس مجرم كوتبتنوك ليكن بدسف عادل شاه في قاسم بريرك خلاف مجروشاه سع دستوري سفارش كرك اسے آزاد کردیا ادراس کی جاگیرسنا <sup>ا</sup>ادگابرگریراسسے بحال کرایا پوسف عادلِ شاہ نے بلامحددشاه سے ملاقات کے بوسے بیجا بورکی داہ لی اوردستوردینار بھی اپنی حاکم برروان برد کیاست<sup>ن و بی</sup>جری میں محموشاہ نے پوسف عادل شاہ کی شیرخوار ارٹر کی بی بیستی فیا تو ن کا اسِنِے بیٹے شاہرادہ احرکے ساتھ نکام کرنا جا ہا۔ جشن نیش اور محلبر عقید سے لئے گلبرگہ تجریز كباكيا محروشاه ادريوسف عادل دونون البناء المينامستقرك كركرروانه مع وتوردينا ان ذا نروا روا و کے آنے سے دل میں خوف زدہ ہوا۔ اس زمانے میں کیسفط ول شاہ فے محمود شاہ سے درخواس بیت کی کدیونکہ میرے اور تخت گاہ کے مقبو صات کے درمیان وستوروبنارى ماكيرك يركف مائل بين اس كفيس فاسم بردكاكو أي مرارك فبين كرسك أكربا وشاة فاسم مريدك بنج سے نجات جاہتے ہيں تردستور ديناري حاكير بھي مير حقّب

تاديج فرسشسته 109

. خلامتوم س میں دے دی جائے ناکریں اس بھانہ سے آزمودہ کا راور لائق افسروں کو واض *فرر کے* فرصت کے دقت دھا واکروں اور فقلت کے عالم یر قبل اس کے کونظام الملک بجری ما كاه بوي قاسم بريكو كرفتار كريون- بادشاه نے يوسف عاد ل كى درخواست عظوركرلى اوردیناد کے تمام خزانہ اورا ملاک پر پوسف کا تبغیہ ہوگیا ۔ دستوردینار سفے قاسم رید کے وامن ميں بناه لي تقطب الملك بهدأني في بير بين يوسف عاول شا و كاسائق ديا و اسم بريد قطب الملك كى مخالفت سے اور زیادہ نوف زدد ہوا اور دستور دینار واہم اور کئی اورددسرسد مندى اميروس كى ايك جاعت كواسيف بمراه ليكم موشاه سطالحده بوكيا ادربيدرسيم بالككرالندرمين بناه كزي بوا-عادل ثناه في تطب الملك كوليف بمراه لیا اور منا لفین کی مرکوبی کے لئے روا نہ ہوا۔ ایک شخت اور خونر نزلوائی کے بعاد ل شاہی جاعت نے وشمن پر فتح کائی اور مخالفین کے گروہ کا ہرائیرشکست کھاکرکسی دکسی طف عَاكَ كُيا ميدان جِنَاكُ فِي زريفت كاليك غاليج بحِما ياكيا وصافرن في يسفط ول شاه كا المظ يكوكراس فرش يربيهما ناحايا - يوسف مادل شا دبير مرابغراور تو اصع كع بعد محمود بببني كمياس اسى فرش بربيطة اوربهني فرانزواست ودهرا دهري باتي كراريا يوسف عاول اورمحموديين يهمشوره سطيايا كردوسرسه سال دويون فرانروالم نظام الملک بحری اور فتح الله عادی پراشگرتشی کرکے قاسم برید کو بیشد کے لیے کے اس الماک بحری اور فتح الله عادی پراشگرتشی کرکے قاسم برید کو بیشد کے لیے کے مشائد الراس معرکویں ملک الماس کام آجیکا تھا پرسف عاد ل شاہ سے ارکام مصب اور حالیراس کے بڑے بیٹے سال محمد کوعنایت کرے مین الملک کے قطاب سے سرفرازكياا درمحمودشاه سيح دهست دوكربيجا يوروابس الادرس سال يرسف دل شاه فے وستور کے تناہ کرنے پر کم جمت با ندھی اور دینا دیر اشکرکشی کی ملک جانفام الملک ملدسے جلد دستور کی مرد سے کئے آگیا۔ یوسف عادل شاہ نے بیدر کے نواح سر ہنچکے قطب الملك جدانی اورفتح الشرعادی سے مدرانگی - ملک مرد قصنید سطول كرم جانے سے خف زوه بود اور اطر گروائیس آیا اس واقد سے دوسر سے سال پوسف عاد ل شاو نے ا بنی دورا عربشی سے کام نیا اورارا دہ کیا کہ ملک نظام الملک بحری سے دوستی بھاکر انبي ملكت كواور زياده وسيع كرسه - يوسف عا دل شاه ني ملك نظام كريبيني م بعيجا كدوكن كالمك بالكل مختصرا ورحيونا سبد سرزمين اتنى وسيع سيدكرتام موجوده

فرانروااسی براکتفا کرکے دکن کے مختلف ٹکروں میں خود مختاری کا جسنڈا اٹرائیں یہ وقت عنیمت به تم طهرسی طهرده است آباد- و مور کا اسن- یو منه اور عیا که برقبنند کراه میں دستورد بنارا دوئین الملک کے برگز را کواسینے دائرۂ حکومت ہیں مشا مل کریوں۔ عادالملك فداوندفا ل عبشى كى حاكبراسين قبنندس كةسئة اوتوطب لماكرة المنكانه كا ملك ابنے زیر صکومت كرے اور بدیر مع اپنے قلیل عنمافات کے قاسم بریر سے انتخبت ر ہے اور ہم میں کوئی کسی کی نخالفت فرکرے اور برسے اتنا دا ور بی نگی کے ساتھ زندگی بسركرس مواخ فرشته وض كرناب كحبر شخص في تاريخ دكن كامطالعه كمياب وه جانتيا بي ایوان بمنی کی بنیا دسترازل بردیے بی صوب داران ماک نے استے استقلال اور خود مختاری عال كريف ريشه دوا نبيان شروع كس اور خيخس كرجهال كهير بقاد دين نودير ستى كادم معرف الكا شرخص می دومسرے کے آکے مسروکیا ناگناہ کبیرہ جمعتما تھا چاسنچے اسی طرح سابیسے دکس میں گیا ہ نود مختارها كم بدار بورسي مرحن كيفسياح سد ذيل مير. يسف عادل شاه يجابورس اخرنفام الملك جنريس -فتح التُدعا واللك برارس-تطب لملك بهداني تلنكارمين بجا پورکے تھے وریائے شورکے کنارے کارفیج اورجند مِصنبوط تفلعے بہن آلہ کودہ وغیرہ ہما در گیلانی کے قبضہ میں تھے۔ مباور گیلانی سکے ارسے حاسنے سے بوراس کی حاکیہ بما در سکے فرزند ملک، الباس المخاطب، بیپن الملک، کو عطأكى كمئى اورالباس سيح بعداس كابكياميان فتركان يركنون كاحاكم مقروج وااورباب كالمرح سين الملكب كي خطاب سي بهي مرفرار كياكيا . بيجا يورس مي منوب مي منري سوارها ور بيدرك ورميان كنجوى الندرا حسن أبأد ككبركه بالابي ويلي كسيرو ينولى وغروع وركن سر دستوردینار قابن*س تعا - بها درگی*لانی اور دستور دینا رکا قدم حبیبا که اس<u>ت</u>ے می*ل کرمخس*ارم ہوگا يوسف عادل شا منے درميان سے اٹھا كران كا كمك. اپنى كىلىنىت بىر ست الاكىيا احترنفام الملك كي بيلومي دوا ميراوريمي خودنحتاري كالونك بجارسه عقي إيك ن مي سيخواج جها ل دكنى تفاجو يرنده اورشولا يورسكة للول ا در اس سيح يواح سيحيركنول فللمسزم

ادر دیمات برقالبن هر گیا تحا دوسرے زین الدین علیٰ اس جربی مذبیجه کیه میار کونده اور تلئه وندادا جيوري يرمت عرف مخيا اس كيمناوه وولست آباد كي ولنديري ملك وجبير اور عاك اشرف ودعنيتي بهنا مَنُ خود مُختاراً مذقا بص ميته مَرِكُورهُ بالاحاكمون كوما *احْتَف*ِظاً الملاك نے *لیسسا کرسگے ان سکے ماکس پرقب*فنہ کیا۔ برارمیں خدا د ندخا ل مبتی نتح الٹرع ادی کا قشیہ بنا برا تفاا ورصكرتو ماريكم اورقائه إبوريرآ زا وحكومت كرم إنخار فدا وندخا م شبي آخرين فتح الله عادى كير لم يوند كور بردا ادراس كا ملك بعي عمادشا بى سلطنت ميشالل كركيا كيا ورخو دتخت گاه يرتاسم برييترك كالسلط اورغلبه تفا مختصريه كروسام رسائل بھینے کے بیدناول شاہ نے سلب سیر بیلے میاں مخر المخاطب بھین الملک کی طلب<sub>ی می</sub>ن فران روا نرکیا - پوسف کا فران دیکتی*تی بین للک کی انتھیں تھی کا ور* ردستن در درس المراس مستر الحريس شاديا في المحيف للكي يمين الملك في ومفع المركو مکناکه بیرسدسائے اس سے بڑھگرا در کوئی باست مسرت ا در فنری شیس ہوسکتی کم فرائزدائے بیما پور بیجے ہی اسینے ہی فواہول بیں شارکرنے سکتے عین الملک سنے ا إلى المنته كال السيني ستقر كالدكود ، مي حبثن عشرت منعقد كي ادراس كي بعد بلا ما ل فيد بنرارسوارول كي ايك تبسيسن اسيف ساته ليكريج الدروان بوكيا عين الملك عادل شابى دارالساطنت يربهني اس مرتب يوسف عادل شاه بنے مين الملك كے سان کے جواب میں مساوات کا کراظ رکھا اور تا تری گھوڑوں کے عطیے اور کراں بہا خلعت ے: سے سرفراز کیا مین الماکا ۔ پوسف کے اس برناؤ۔ سے د توریجھ گیا کو نیا ئے دکن کے نظام حکوست آمیں بیر تجھے انقلاب اُسٹے والاسیے ۔ وسٹورسٹے امیر پر پیکی **وقورسے ہی** دوں سے بار کا مانشین ہوا تما لکھا کہ تھیں جا۔ بیٹے کہ باب کے طریقہ برعمس کرداور وشمنول سيء منالبدس ميرى الماداينا فرض مجود مستور كاخط بإستي بى المير بريرسني تین بزارسواراس کی عدمے لئے روانہ کئے۔وستورسنے جی حراف کی مدافعت کا بورا تعدكرليا اود نرمجيوره سك كنارسس اسينر ديرسد اورشيم واسلے خواجرجها لي وكنى نهج وستورد بناري طرح تمنت وتاج كنواب بيطها اراده كباكه ملك احترنظام الملك مظاهريت سيطمان كأجنئزا باندكريب نواجبهال يوسف اورنفام كاصلح واشتى مصيبى آگاه تنا ادريه ما بتنا تها كه ان در بن فرا نروادك يراس كيفلاف عهد وبيان

فيلدسوم بوديكاب - فواجرجهال يوسف عادل اوراح رُنفام سے ريخبيده بوكيا اوراس بواكن زير فال كى رائے سے دستوركومدودينا ابنا فرض مجھا-اس زمان مرس احرافام دولت آباد كى تسخير ین شغول تفا اورسلطان محمود شا و گجراتی کے فتنہ کے بیدار ہو نے کا توی الریشہ تھا۔ خواجه جها ل في اس موقع سيع فا مُرّه أنهًا يا اور ما يخزارسوارون كي مبعيت سي دستورس عالما دستوراب این جمعیت سے بیدمغور جداا در طرع الرباتی بنانے لگا۔ دینار نے روبیدا در پتھیا راسینے سیاہوں میں تشیم سکتے۔ دستورا درخواجہ جمال کی اس سازش اوران کے ارادے سے پوسف عادل کوجلی خبر ہوی اور با دجوداس سے کر حرافوں کی فرجی توت اس دقت عادل شاہی طاقت سے زیادہ عتی لیکن پرسف نے کرچمت باندهی اوراس لوانی کوائنده کے فتوحات کا بیش فیریجی مربغوں سے لوف کے لاے تبار دوكميا - يوسف عادل شاه في خزا مرا دروازه كدول ديا اور بيجا فكركا مال غنيمت بيدريي الشكواو المتضيم كمزنا تمروع كميا ادر بريس اجهاك كيسا تدفوج ليكردستورد بيار مح مقالم كميل روا ندہوا۔ یوسف عادل نے حریف سے بانج کوس کے قاصلہ سرامینے فیمیض کیے بادشاه نے ایک دن اکرام لیا اورووسرے روزات کر تیار ہوا اور نوسف عادل نودیجی تحور المرار المركم يدان جناك مين آيا اور و و بزار شيرانداز ا دراسي قدر نيزه باز اسيني لشكر سے نتخب کرسکے ان سرب کو اسپنے ساسنے بلایا اور ہرا کیک کوشا کا نہ نوازش سے سرفراز سا به اینه مان شار بها می فنشفترة کا کواس جمعیت کا سردار بنا کراس فدج کولطورها مرات کرا الع أكروا فركيا ورحكم ديا كوشمن سيءا يك كوس كے فاصله برخيمية زن بود يوسف ول نے اینے مقدمۂ مشکر کو برالیت کی کہ عادل شاہی نوج جنگ آزیا ئی میں سبقت اور *جاری نکرے* بلكة شمن كي قريب ميني كرسيك سلي المبيغام حريف كرمينيائي - بوسف السائر عفننفركو برایت کردی که ایک معتمر امیر میل دستورد نیار کے باش روا نه کرکے اسسے ما ول شاہی غانث يراطاعت كانده يرركفنى برايت كرك وراس يقين ولائے كه اگر دستورسین الملک کی طرح بیجا پوری اقتدار کی حایت میں آجائے گا تومینار می ال شاہی امرامیں داخل ہوکرزندگی کویٹری شوکت اور شمت کے ساتھ بسرکرے گا۔ بادشاہ کی ٔ اکیدِنقی کداگردستوراس بینجام سیے بر مراه اُعابے تو بهتر ہے در منداگرنگیبت و ادبار كى كالى كلمنا اس كے مربر يسو ارساسے اور بتھارى نفيحت برغل بيرا ند ہو توفر لفي كى تناہى

"روع فرست ، در بر إدن مي كو نُهُ كوتا أن شكرنا منتنغر بياً بسله إدفها ه ميكه ارشا د كومه آلمجيون م تبول *کیا اور دستور دینارسے دیاے کوٹ کے ناسل*ے رتبام کرسکے دسف کی درایٹ بے موافق است اطاعت اور فرال برواری کی نیبمت کی دینار کو در بدر کی بیبرک بخنی نقی اس نے مفتنفر سے کئے برامل نہ کیا اور دیہ مزار سوار کمیل اڈرسلوسا تھ لیک<sub>ا</sub> مفتنفر متابل نے مے مئے آگے تدم بڑھا این نسندشیول نے مجد دیا کہ بیمبشی نزاد ہندائی بلا لموار کی منرب کھا ہے را در است مر نہ آسٹ گا بیٹ نین منر بی اینی لوم کوسا تقد کے ، ستدر سے رئے۔ کو آگے بڑھا ۔ ماول شاہی اواریں ڈنمن کا نون بینے کے لیے نياكست ننكس ادر نزنين ميدان بناكسير كأم آف منے - ايک شديہ لوالي كے ب منن نفر کو نتم ہوی اور دہشمن بال بھائے کے گئے میدان سے بھا کے مرابیف کے ر در این در در تراک سال ان مرب عند شنر سیم از در می ما سدون آلیس و كنيربندست بلد يوسف مادل كرونيوا كراد إد تناد اسف مقدم فكرك اس إِنهُو مَها لَ مُولِدِينَ مُ تَندِهِ شُورُ مِن رَبِينَّهِ سَنَّيٌ مِيثَلِ مُيَّرِيْمِ أَبِي مُنْ بِيشْهِ *سَكِي* النِيسَاءِ كهيث كى نزمس سنته د د دسرسد ، دز اسبث تميام كا د سنته ردد نرم و ا ورمبلدست مبلد مقە، ئەنشاپىت ما مەرىشارىكە ئەس ئىمارىيەس شىنىدى كىرىتى كى دىرتىيىنە ئەخسانىلىرىك م ميسة بزريدر بيآب تره أن ووزنب مثلاريدم زاج ماشير بيأب قم تعين كالكيذيوسك مأ نوج كوترنتيب دسنة كونوه ة قاب نشارين كاخذا مهود مريف مين مقا بله سكر <u>لنه ميدان ميما آلي</u> دور بنی کذرت ساه باز منزر روز کهبر به دور برخش در آنام در مرسد تا انات جنگ سیا هیول مِينَةَ مِنْ مِنْ لَهُ وَمِنْ رَبُّ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَمُنْكُ مِنْ مُنْ اللَّهِ وَمُناكُ مُك مراب منه سیرسانندنسب برک بندوشانی مده سیرموانق دنی نوج مرتب کی خرفیین سنند بهامه و سننه ما و بازی شرمی بی دو تهوار در ا در نیزو ب کی بسترب ایدر تموزه ن كي اب ست ميدان بناً سه يومريدا شا المايسب سيط مزاجها ميكر بميكم في ف قلب التكريت من مروض بيد مله كميانه رمر أيف ك بينارسا ميول كو لموارك كاك 7 ا ما - اس سے بدین نظر بیاب او رمید یا سامین او رمیسر مسے نئل کوشمن برویز آور موسه در دو دنول ایک ساند مهوکرشمشیرود رنیز و سنته بشمنول کوناک زین می لماند عَدْ يَهُ وَهُ مُدِدِ اللَّهِ فَي مِسف داولَ وَمَنَّا وَدِي الدروستود ينا دُوكُ مِنكَ يَكُمُ آيا

حلاسو

دستور کی بے سرنوج میدان جناگ سے بھاگی اور پوسف کو فتح نصیب ہوئ فننفر کی بیشیانی پرایک کاری زخم تھرکا لگا لیکن اسی ما لىت بین تام امراکوساتھ لیکرمبارکهاد مے کئے اوٹنا ہ کے سامنے کا صروف - امیراور سیاہی نقدوجہ البریا وشاہ پر خیاور کرنے اور ترقی عروا قبال کی دعامیں دینے سکتے ۔ پوسف عادل نے اسپنے بھا کی کوسینے سے لگایا اور اینے باعقے سے اس کے زخم کی مرہم مٹی کرنے لگا۔ پوسف نے ہر دنیدووا اور حالجہ لبياليكن ففنفراس زخم سيع جال برجه وكأسكا اور تنيسه بسيدن دنياسي كويز كركما يعبض مورضين لكھتے ہيں كغضنفريوسف عادل كاحقيقى بھائى تھا اور بعصنو ل في است إدشاه كارضاعي بهائى تبايا بياء وركهاب كغضنفرعادل كح جلاوطن ووف كرب ردم مسے ساده آیا اور بھرسا رہ سے ہن دوستان بہنجا۔ یوسف عادل کوغضنضر کی بوت كابر اصدم مهوا - بادشا مسنے بوازم تقزیت بجالاً دل كودنواسك كامول م لگایا ا ورحسن آباد گلبرکہ-ساغر- آ ہنکراور دو اسرے دستورے برگنوں اورجا گیرے قبصه كرلنا بادشاه نيان يركنون كواسيف متمداميرون كي سيردكيا ادخود بيجابوا والبيس ہوا۔ یوسف نے تخت کا مہینچکراغیان دولت پیرمہر یا نی فطرکی اورزاجها نگیرفتی ا درجدر بیگ کوجفول نے دستور کے معرکہ میں پوراحق نمک اوا کیا تھا اعلیٰ میں مرتبول فائز کیا اس فتے سے بادشاہ کی مراد برہ ئی۔ مشنگ نہری میں پیسف نے ایک محلس شن ترتیب دی- اس مجلس میں سیدا ح زصدری اور دو مسرے شیعی علماحا صر تھے یو سف نے ان نوکوں سے مخا طب ہوکر کہا کہ جلا وطنی کے انتدائی زما نہیں حب شہر کے بازارد ن میں میراسود امور با تھا ہے حصرت خفر نے خواب ہیں یہ بشارت *دی تھی* كمرالتد بقالي مجصے عَاه مرات سے نكالِ كرتخت سلطىنت بر بنجھائے گا حضرت خضر نے مجھے ہرایت فرائی تنی کہ تاج شاہی مر برر کھکرییں خداکو نربجولوں اور ہمدیشہ سادا سے ، مهمی از این مین رسول می عزب ا در تو قیر کرون اور به میشه دوازده اما کا مین دنیایں پیدلانے کی کوشش میں زائدگی مبسر کون میں نے اس خواب کی بنا برخداسے عبد تما تفاكداس عظيم الشان مرتبير وأئز بوكردواز ده الم كے اسائے كر امی خطب ميں داخل کرے ندہرب شامعے کورواج دون گا۔اس کے علاوہ کمتراج کے فنتہ وفسا ڈیں جبكه ملک وسلطنت میرسے قبعنہ و اقترار سے جارہے تھے میں نے دوبارہ خداسیے

- این فرخست است.

يرعهد كميا تشاكد وشمن كى اس مهم يرفتح إكريس نرجب شيعه كے رواج دينے يس يورى موشش کروں گا۔ یہ تقتریر کرسے پولسف عاول سنے دربار پوں سے رچھاکار بھوآری اس میں کیارائے ہے۔ بعضنوں نے اوٹڑا ہے خوال کوزرا کے اونیراسٹ کہار دیمنٹ کی رائے کی تا میدی اور ایک گروہ نے احتیاط اور دور اندیشی کو بیش نظر کھار کھا کہا کہ سلطنت کی سنگ نبیا در کھے ابھی تعوزا ہی زما نہ گزراسہے اور محروشا ہمنی دمیا وارث ملطنت وملك ب امبى برائ نام باوشا ما نا جا تاب اس كے علاوہ اخذنظام الملك فتح الشرعادى اوراميربر يراجيس زبردمرت أمير راورماكم سنی المزمیب ہیں اور خود ہا دشاہ کے فوجی افسیرسی زیادہ تر حاریاری اور حنفی ہیں كهيس ايسانه وكراس طرح اعلان تبديل مذرب سيتا كاكسي تازه فتية نه میدا بوجائیں۔عاول شاً ہ اس دور اندیش گروہ کی رائے سن کر تعوری دیرغور لرّار إوراس كے بعدمسرا الله اكركها كرونكمين خداسي عدر كرديا بول بدزاس وفا کرنا صروری ہے اور اس کے پیرا کرنے میں جومشکلات بیش تنمیس کے اس میں خدابی میراحا فظ اور درگار بوگا اتفاق سے اسی زبانه برمقلی بواکشاه میرامیون بادشاه ایران دوازده ا معلیه السلام کا خطبه اینے ملک میں عاری کرایے زیراتنا عشری كرواج مين جان ودل ملے كوشكش كرر بإب يرسف عادل شاه اس خبر كوسن كريك خوش بودا وراپنے خیال میں اور زیا وہ بخیتہ بروگیا بنامخیراسی سال زی کچے سے مہینڈ میں حمو کے دن ادشاہ خود قلور ارک کی سور جامع میں آیا اور ندینہ منور د کا ایک صحیح النسب مید مى نقيب خال خطيبه يرسطنے كے كئے منبر ريكيا سيكے اذال ہي عليّا و تي النَّه كاكلمه اصافه کمیا گیا در اس کے بیوخطیدیں دو ازدہ ا ام کا نام داخل کرکے ماتی صحابہ کے نام خطبہسے خارج کیے گئے موضین مکھتے ہیں کہ یوسف عادل بسلا فرانروا ہے جس نے ہندوستان میں انگرا ثناعشرکے نام کاخطبہ پڑھواکر شیعہ ند ہب کو ملک میں را بچ کمیا لیکن باوجودان دانعات کے ناتیجی شدیوں کی میرمجال ندھی کہ صحائد کرام کی شان س کوئی بدادني كاكلم صراحتًا إشارًا زبان معن كالسكير-بادشاه كى الراحتيا والدربوشارى كانتيجه يديواكر تقسيب كا قدم درميان مين مراك اورشيعه اورسني إلكل ايك. دومرس سے شیروشکر ہو سکئے شیعی خنی اور شافی عالی بڑسے فلوص ورمجدت سے ایک فی مرسے سے

وإنأنسوم

تاریخ فرسشته

جلدسوم J 777

ملتے تھے اور ہا ہمکسی طرح بغض اً ورکینہ ایک دو سرے سے مذر کھتے تھے ۔ سرندم کے لوگ اپنی اپنی عبا درت گاہوں میں اپنے طریقہ پر خدا کی پرستش کرتے تھے اورکو تی فرقه بمى البني نرجب كى فضيات اورد وسرك طريقه كى الم ست ميس كونى كلمن زبان برمز لاسكنا عقاعلا اورمشائخ اس اتحاد كود يحفك تتحبب كرتے تقے اوراس جي اتفاق كوبادشاه كياع إزيرتمول كرسح يوسف كيحطان وال كودعا دبيتي يتق مورخ فرمشته کواس مقام بر ایک عجیب ادر پرینی محلیت پاداکشی ہے ناظری کی تفریح کے لئے اسے بھی والہ فلم کرتا ہوں ۔ بعض مورضین انے لکھا ہے کہ مولانا غیات الدین نامی ایک بزرگ رزمین فارس کے رہینے والے تھے ۔مولانا غیاث بڑے صاحب عقل اور عكير متش مورخ ادر شاعري كيے سلم التبوت استا دستھے مناقب اہل بہت ہیں ان ے۔ سے قصید سے ایرا ن میل قبول اور شرور ہیں بیبزرگشید تھے لیک تقصد سے بانکل یاک اور حق بیند ستھے۔ مولانا غیاث کا دستور تھا کہ عصر کے وقت شیراز کے با زاریں ایک جگر مبی گر کورکیب دوائیں فروخت کرتے تھے اور تتعروشاع کا درجا اسب نامه آمے نفیحت آمیز تفتروں اور کطیف کے سیمجمع اور اسينے خريداروں كوراصى اور وش ركھتے ستھے۔ اہل فكرس ان بزرگ كي عقيدرت مند ادران کی سیائی کے مقریقے اور حتی الدسع ان سے اِحکام کی پوری تعمیل کرتے تھے ایک دن سلطان ابرا بهیم نے مولا ناغیات کوطلب کیا (ور ان سے پوھیا گہوجودہ نزابه بيرسب سي مبتركون طريقة بيعولانا فيعبداب دياكه بإدشاه وايك كمفرشح اندر جلوه فرا سبع اور اس گھرکے مختلف دروازسے ہیل منسان جس دروازہ سیے بھی داخل ہوگا اوشاہ کی زیارت اسسے تضیب ہوگی ہم دمی کو جاسیئے کہ پیلے بادشاہ کی اریا بی اور خدمت گزاری کی قالمیت بیداکرے اس کے بعد بیسوال کرے کہ كس دروازه سي شابى مجلس كاندرداخل بونازياده بستراور مناسب بادشاه في يورسوال كماكم برزيمب اورفرت كوكول بي كون طبقهب س بهترسه مولانا في جواب ديا كمروصالح برفرتُه كاخدا كامقبول ببنده سهير. بادشاه كومولانا غياث كى تقرير بىجدىيت كائى اورائفيس فلعت اورانىم سىموران

مركے فصت كيا۔ خيالخ شيخ فريوالدين عطار بھي اپني متنوى ميں اسى بات كي طرف ر شاره فرماتے میں مختصر یہ کریوسف عا دل شاہ کے خطبہ بر<u>ا صن</u>ے ہی *ورزر*آنٹا عشری جارى اور قبول كيتي بى وافت شل شهوركم الناس كالي دين مُلُو عِهم بهت سے امیروں نے بھی شیعہ ندہرسب اختیار کرلیا کیک ایک گروہ امیروں کا جومتنش و سنى اور تنفى المزبهب متص اسيني آبائى دين بيتا تمرسب ميان محرر المخاطب بعين الملك - دلاورخا ل شبني اور محرّد خال سيستاني وغيره بادشا وكيارتيم إنرب سے بیر آزردہ ہو گئے اِن لوگوں کی نفرت اور د کی کدورت سے قریب تھاک ماک بیں نتنہ و فساد کی اگ بھرک استھے کیکن پیسف عادل نے بڑی ہوشیاری ادردانا تی سے کام کیا اور ان امیروں کو اینے یاس بلاکر انھیں بجوا یا کہ غربرب اور ملت كامنا مله سرتنخص كي عقيده اوراس كي رجان بريوتون بي بيم اینے زہرے کا گردیدہ رہے دو اور تمرانیے طریقے ہے شیدائی رہو-اعتقاد کا نیا نفت کوساسی اختلاف سے کیا سرکو کارسے یخفنکہ پوسف عادل نے اس طرح کی تقریروفهائش سے ان امیروں کے مذہبی جنش کو تھنڈ آگیا۔ ان عضنب اُ لود اميرون سي سيان محرير اصاحب ققدار تفاريوسف عادل اس اميرست مجرخوف زده بودا ادرابتدائي ويوفي بهرى ين اس كوسيدما لارى سيدمون لركي اس كيجها كيرجو ہما درگیلانی کے بعد عین الملک کے نارزدگی کئی تھی بدل دی اور اس کے عوض میں برگزند کا گری دربلگوان سیاں مختر کو مدمعاش کے سلےعطا سکتے۔ مادش**اہ نے**نفی زہربے میرون کو اطلاع ديدى كدهرا بيرايني حاكيريس اينے عقا ئر كيے موانق اذال ديں اور مكام اطراف كو ككر ديريا ك لذكة تخص بمى الم سنت كے طریقیہ عما وست میں روک تھام نه كرے ليكن ما وجود الم المتيا ط ليرمبى دسف عادل في بوشياري اوردورا نديشي كويميشه مدن فوركها اوربرهكم كي محمد لمثرت ا الله المركادس الدرسركادي عامل مقررسك مجو با دشاه كوبهر بر مَزوى واقعه كم برابرمطلع مرت دسیتے سقے اس اثناً میں ملک اخر کنام الملک إدرامپر بریوج بڑسے خشینی شغی تھے اسی ندہبی معاملہ میں یوسف عا دل سے رکنجبیرہ ہوسگئے اور ڈویڈں نے مل کربیجا پورم لشكرتني كامب سے ميلے امير بريد سنے برگز گنجو في اور دومسرے ان قصبات اور بيمات برجرعادل شاہی حکومت میں شائل ہونے سے بیٹیتر دستور دیناری حاکیریں متھے تبعذ وإبيوم

كرلياس كے بداخذنفام الملك في ايك يلى بيمايوردواندكيا اوريوسف عادل سے تلعهٔ نارک کوجواس سے بیلے دستوردینار سے تبین سے اظلب کیا ۔ یون عاد ل سنے با وجدواس سنے کہ اسینے اکثر فوجی افسروں سیے طمئن نہ تھا قاصد کوسخت جرارہے یااور کم کمنظام موجر سالفاظ سنه یاد کمیا اور گنبولی سے تواح بردها واکر سے برگنه ندکور سکے قرب وجو ارکو اسيفة تبعندين سائيا محمودشاه بهمنى سنه امير بريرى فهائش مساطراف واذاح سك حكام كيمياس فاصدروا نهسكيئ قطب الملكب فتح الشدعا دالملك خدا وندخال ميشي اور ملک اخترنفام الملک ہجری سے پرسف عاد ل کے مقابلہ میں مدد کاخواستگار میدا۔ خدا وثرخال اورفتح النرع والملكب ابك دومرسد سيمشيره اورخونب زوه سيقي یه دو دون امیر توبا بهی دخش کی دجرسے اپنی عگرسے ندسیاے اور عذر لنگ، کرسکے اینے مقام برساکت اور خاموش رہے قطب لملک ہرانی اگر چیتیقنت بر تاہی تقا اوردل نسے عامتا تنا کہ ندہرے اما سیر ملک میں رائج ہوںیکن وقت، کی عملمتہ رہے مجبور بوكر للنكا مدسي اميرول كي ساءة محمودشاه كي خدست ميرا فنرووا - ما اخرات الماكم تجى خواج جمال كني حاكم برنده اورزين خال حاكم شولا يوركو بيمراه كيكر بإره بيزارسواراور بے شمار توپ خانوں کے ساتھ احرا ہا و ہدر ہینج گیا محرکہ دشاہ ہمنی ہمی ملنگا نہ سے بشرکر کو آراستہ كر كے المير بريد كے سائقردار الخلافت سے روان بودا اور احرائی گريسے لشكرسے دوكوس كے فاصله يرقيم بهوا محمودشاه سكيسائق اتنى برئ جعيبت ديكينكر ديسف مادل كيمنا لمداركون نظرآ يا يوسفك ك البين بنجسال فرز رشا بزاده المعيل كوكمال خال كني اور دوسرسدير معتداميرون سيم ساتق ني فيل وخزايد ادرامسهاب وسامان بيجا يور روايد كرديا اور ورياخان اور فيز الملك كومس آباد كذبركه كي معربية نامزد كريسك خو دعين للماكر بميم بهراه چه بنرار تخربه کارسوارول کی ایک، نوج سائقر لیکریرگذه بیشر رواند بودا- پرسند... برگنهٔ ندگوریر مینیکردیهات در تقدیات کو حلانا اور برباد کرناشروع کیا - امرز نظام سنه حبل بنی عالمیر کو اس طرح تناه دوستے دیکھا تو محمود شاہ کو صح تا) کشکر اور سا مان حرب کے استے ساتھ لیکر طبرسے جلد ہوسف عاول کے تعاقب ہیں دوانہوا۔ یوسف عادل ة شمن كاسخت كيري مسة مناكب الأكبيا اور سبير - منه دولسته الإدبينجا اوراس و مرفارسة ، اوراً تش زده كرسك براد روا نه بوگرا به نتح النّٰه عادى مج دیشاه اوراح نِفا) كنناقب سنه

طيوسوم

بيور ذون زده زوا عادى سفى عادل ست كهاكه إدشاه اور احتر نظام شاه دونوس خ مِن درند بسب کابها نه کرکے تمرکو تباہ در سر یاد کرنا جا متے ہیں اس وقعیت جمد میں ہی التى كافت بنيس كر حريف كيمقا إلى مقارى مدوكرسكون ميرى را ہے تہ ہرکے مجھ سینے ناخش ہوکر بر بان پور میلے جائو ہر قط<u> ا</u> مالمه كى مهلاح كريوس كايونشا والملا لے کمٹنور وسیے نریست کے وقت اس راسه و کوریدندکیا اوراسی وقت ایک نوان اس مننمون کا بیجا پورودانه کیا کرہجا۔ يدازده ام كيديمنزت جاريار كانطبه لمكستين يزينا جاسديم اورفنتر الشرعاد الملك. جناً۔ زرگری کرکے خودمر لج ن بورجلا گیا - بیسف نادل کی روائی سے بورخاد الملک نے اشيرايك عزيزكو لمك اخرنسام الملك سكياس مدانه كميا اوراسس بيبيغا ) دياكام رُنِهُ أَي مِنْهُ يرسيم من مادل شاء كا تدم درميان سير أنشا كرخود بيجا يورير قابض **بوگوما في** نزد أيناه ل ادر مريد دونون كيسال جي نمين بريد كا لت بم كومعلوم موهكي ظ *ہر ہے کہ جننس یا بچ نوس زمین کا الک۔ ہو کر محروشا مب*منی *کوشا ہ شطر بخ نما* بمنية زائه كى دوست جارى وابش كوفلاف جوط بها يووه كرسك اورايم ز!ن مبی نه بایاسکیس دیشخس اگر بیجا پورشیمے دسیع ملک پرتا لبن ہوگا ہو یقین به سرکه م کواور جاری اولاد کو دکن میں دم لینائمبی دستوار بوحالیکا رہم ہوک سیا ہی منش اور نوجی ہیں ہم کو دو مسروں کے نربیب ا در متیده سے کیا سرد کار بہت قیامت سے دن شخص اسنے عصت المرکا خود برا سدد د بوگا دربا دخر داس سکے ہوم ے عادل نے میرے *سامنے ذہر س*عیہ ر ترک برکے ابل سنت کا عقیا ی<sup>د بی</sup>راختیار کرلیا ہے اور ایک فرمان <sup>ا</sup> ے اہل بیجا پور کو ندہرب اما میہ سے شعار برستنے سے م نناسب برسه كإلىي ما استمر مس كامتفة إم نی کرنا اور محمدِ شاہ کے نام سے امیر بریر کی تمنا وس کا یوراکرنام ئِ لَحت بنیں۔ بیرمیراخیال یہ ہے کہ ہم اس قفنیہ سے کنا رہ کشس ارائے اپنے ماک کودا بس جائیں۔ ماک احرافظ الملائن قطالبال کا نتح الله عادى كوانيا بيرساست جائة تقران و الميول في الله عادى

جادمو

کی را سے پراتفاق کرلیا وردات ہی دات اسینے اسینے ملک کوروانہ ہوگئے۔ دوسرے دن صبنح کومیدان جنگ سنسان نظر آیا اور محمود شاہ اور امیر ریر سفے انقلاب زمانه سے حیرت زدہ ہوکرایک قاصد کنتج الندع ادی کے ماس مفتحا اور اس سے بچا پورکی مہم سر مرد کا طلب گارہوا - فتح الشرعادی تقور سے دلال منت كوارك اوربل كهكرها لتاري اور ففيرا كساقا صد محرو ادربريركي درخوام عادل شاہ کے ماس روانہ کیا اوراسے جلدسے ملدوایس الے کی راہت کی عاد ل شا ه نوراً ُ نتح النّه عادی ہے آملا اور دو بذر مردار فوجیں آلاستہ کرکے محمود اوربرید سے جنگ کرنے کے لئے آگے برط سے محموشاہ اور امیر برید اس ناگہانی آفت سے پریشان ہو سکتے اور اساب باربرد اری اور سا مان حرب کومیدان ہی جیوا کا احْمُدًا ما دبیدروا نه بورگئے۔ یوسف عادل نے حرافیہ کے نشکرکو تنیا ہ اور نجا کرت كما اورفتح التدعمادى سيرخصنت بوكربيجا يوروايس ترماعادل فيبيجا يورسخكم كلك میں دوبارہ دواز دہ امام کے نام کا خطبہ حاری کیا اور شیعہ نرسب کے رواج دیثے میر سرگرم ہوا۔ یوسف عادل نے میں الملک کنعانی کے ال خان کنی ا ور فخر الملک ترک کو شا بأنه اوز شون سے مرفراز كركے سدا مخر مردى كوشاه المعيل عوى كى بار كا ورك اندكىيا شاہ ایران کوبیش قبیت تحفے اور تبرکات بیش کرکے فاوس کے سائقد سابک باودی اور اسینے اثناعشری ہونے اور دوا زدہ امام کاکلمہ مرسفنے کی اسمعیل صفوی کوخوش خبری سنائی اس جم کے بیدیوسف عادل نے ملک کے رفاہ اور رعایا برعدل وانفعاف کے ساتھ حکومت کرنے میں عمر مبسرکی اور صرف دومر تنبرد ارائسلطنٹ سے سفر کیا - بہلاسفراتی محض سيروشكا راور تفريح طبع كيے لئے تقاجو اندرا بور كے بذاح كافتتم ہوگيا يوسف عادل نے دو تین میبینے سیروشکا رہی بسر کئے اور میش و عشرت سے لذت اندوز ہو کرمیج و الم انمالا يورست بجا يوروابس ايا وومنراسفر بيجا يورسسة بندر كوده مك محدو درأ بين طرامكا مقصى غیرسلموں کی تبنیه براور تا دیب تنی جس کا اجا لی بیان یہ سی*ے کہ آخر هے لک* رہجری میں عیسوی نمرہب کے مجھے لوگ اعانک مبدر کو وہ میں پہنچے گئے۔نفارنیوں نے عاکم نبررگاہ کو غافل اكرست مسيمسلما ون كوته تنظ كركے بندر كاه برقبضه كرايا ـ يوسف عادل كوي واقعه کی اطلاع بہوی اور بارشا ہ سنے دو ہزار خاصہ سکے سوار حس برگنی اور خبر کار والے

کے دیکشال مقےنتخب کئے اور بیما پورستے مبدر کومہ بروحا واکردیا۔ روانگی کے پانچیں دن عادل شامى فوج بندر ندكور يربينج گئى۔ يوسف عادل في نصر نيو سكوغا فل ماكر قلمه مرح كم ا دردر بان سروتشل کرکے طور سے اندرداخل مواایل قلداس افت سے بالکل بے خبر سے عادل شامى تلوارون كود كميكر نضرانى بالكل واس باختر جدسكم اورجوها ن بجاسك وتبتيوك پرردان ہوکر ہناگ گئے ادریقیدسلمانوں کی تلوار سے نزر ہوسکتے۔ پوسف عا دل۔ تامه برقبهنه كربيا جواس وقت يكسمسلما نول كے زير حكومت سے بادشاہ نے قلعه كي مكومت اسينيمت اميرون سيح ميردكي ادرخود بيجا يوروابس آيا- يرمهم بادشاه كأكركآخري مرملہ تنی جس سے بعدسوا سفر آخرت اورکسی طرح کی بادہ پیلی کی نوبات نہیں آگی۔ یوسف عادل نے میں برس اور در عینے استقلال کے ساتھ فرانزوا کی کی اور مرمن لموت میں بتیلا ہو کرمٹا کی پہری میں دنیا سے رحلت کی ۔ پوسف عاول کالاش إس كى دهيست كيموا فق تصمير كركني مين شيخ مبلا المشهور شيخ چندا كيهلويس دنن ک گئی۔ یوسف کوان بزرگ سے بیجاعیّدت حتی اس اِدشا ہے بچھیتر بریں کے ن میں دنیا کوخیر باد کیا پرسف کی دفات کا اریخی مشرع پرہے۔ د میگفتا نانمه و شهنشاه عادل<sup>ی</sup>

دئن کمیں موجو دسپے کیا سنی نفنی ہے۔

مون فرشته نے نفاح شا ہیوں کے دارالخلافت اظر فکریں ایک مجموعہ شاه طاہر علیدالرحمتہ کا خودا تنہیں کی المحام سے مکھا ہوادیجھا ہے۔ اس مکتوب میں شاہ طام فراتے ہیں کدمیں شاہی عتاب سے خوف زدہ ہو کر حلاوطن ہوا اور دریا کی راہ سے مندوستان روانه بهوا جمازنے بندر کووه برانگر کھایا اوریں نے مقور سے والال اس ا جندرگاه میں قیام کیا۔ اسی دوران قیام میں سیدا حقر ہر دی سے ملاقات ہوی سیاح کہن سال بزرگ شفے اور اپنی زندگی کا بست بڑا حصہ پوسفطانل اور آسمعیا طادل کی طازمت اوردر بارداری میں بسرکر ملے سے ۔سید ذرکور کا کام شیریں اورصورت مقرس اور مرغوب متى اورعلوم وفنون بس بهى الحبى بهارت ركفته عقم اور يوسف والمعيل دونوں كے دوران كائوت بن فعدب صدارت كاكم انجام درے عكے تھے حب تك ين بدرك وه ين قيم را برابرسيدا عرس منارا اورسيد مركور وكانيون اورير فراق لطيفول سے مير كے دل سے عروالم كري شددوركرتے رہتے تھے سيدا مي نے انتا ہے گفتگوس اکٹریہ کہا ہے کہ پوسف عادل دوراندیش ورتجربہ کارفرانوا تفا۔ یہ ما دشاہ شجاعت سفاوت عدالت اور صلم وغیرہ دوسر مے اس کامجم عکم تھا۔ واتی اوصاف کے علاوہ علمی کما لات سے بھی عاری نہتھا اور علاوہ خوش خط ہونے کے علم وصل وشاعری کا بھی اچھا ماہر تھا۔ بادشاہ کوعلم موسیقی میں پورا کمال صل تفا اورطنبنور دعو د کورنها بت عمر گی سے بجاتا اور اس فن کے استا دوں نی بیجد قدر كرّاتها ـ يوسف عادل كي تعبس مين جميشة وراك شعر سريط حاتے تھے اور يھي جي نوديجي اشعار موزون كماكرناتها يوسف عادل أكرجه عيش وعشرت كادلداده تقسأ ليكن اس كے ساتھ بى جہات سلطنت كے انجام دينے اور فرائفن عكم انى كے ادا لرنے میں ہی ذرہ برابر کمی ذکر تا تھا۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک تحظ بھی رعایا سے غافل درداعا بعيشه درباريون ادراركان دولت سع عدل وانفاف ديانت اورا مانت کی خوبیان بران کرتا اوراس طرح اسینے ماسخت حکام کو بھی ان صفات کے اختيار كرنے كى ترغيب ديتا تھا۔ إدشاه كى ظاہرى وجا بہت كايہ عالم تھا كہ لوگول كا اس سے سامنے بات کرنے کی ہوئت نہوتی تھی صور صورت نے اس نظام ہری و قار میں اور مار ما مدائل وسے منظم مرتعاب ہے زمان فیر میں اور کے۔ با دشاہ کے

جلاستوم

حن دجال کو دیکھتے دورو ورسے آتے تھے میں روز با دنتاہ کی سواری کلتی تھی <sup>ت</sup>انتا ئیو ل كرود كردهم إذارعن اسى العجم موت تعرك يسف كحسن وجال سے انی آنکیس روشن کریم پوسف ما ول نے اپنے دوران مکوست یں ایران وتوران عربسا ادر وم وغيره ين خطوط تعيم فاضلون المن منزاوربها روان روز كاركوان مقالت سے للب كما اوران سب كى السي فاطردارى كى كرسب في ولمن كوجروا وكما اورتام عر بومن عاول مے سامے میں بسری میوسف عادل نے ارک کے خام قلعہ کوانیٹ اور چونے سے ازمرنونجة تعمر كرا اتا وال سركمتوب بى لكھا سے كر بوسن عادل نے انی حکومت کے زِیا نہیں ایک مرتبہ رگندائد را یورکا دوراکیا برگند ندکورس نجیک بارثناه كوسلوم بواكه كمك واؤمرية أوراس كانمعاني جومحمو وشابي اميرون بس وا مل بن ما دل شاہی وست برد سے بینے کے لیئے رمایا کے ایک گروہ کو ہمرا دلیکر ریک کوستان میں نیا ،گزیں ہیں ۔ یوسف ما دل نتا ہتے دوہزارسیا ہیوں کا ایک تشارط ف واوراس محما تعیوں کی سرکوبی کے لئے روان کیا ہندووں سنے مادل شاہی اطاعت سے اکارکیا۔ بچابوری نوج نے حریف کے ال وشاع کوی المول كروناا وران كي زن وفرزه كوام كرك ان كي كرون كوتبا الربا وكيا ان تى يون بى كىڭ داركى ايك بىن ئىمى تىنى داس لۇكى كاس سولدىيال كانتما اور حن وجال ا ورعش و دانا تی میں میکا نه روزگارتمی پیوسف عادل نے دس روکی کو ا بن حرم یں وائل کرے اے مسلمان کیا اور یونجی خالون کا اسے لقب دیر تربیت ي موانى اس ب كاح كراياس مورت كي تفن سے يوسف كم كوري وا اولا دیں برا ہومی ایک میا یسے اللے اسے ایک بعد تخت سین ہو کرایک عادل تنا، ك الم من شبور مواا و زن بنيال يعنه مريم سلفان زوج بربان نظام شاه خديجه منان زوجيم ملاؤالدين عا والملك اورلي كيسى زوجدًا حرشا ومبنى-

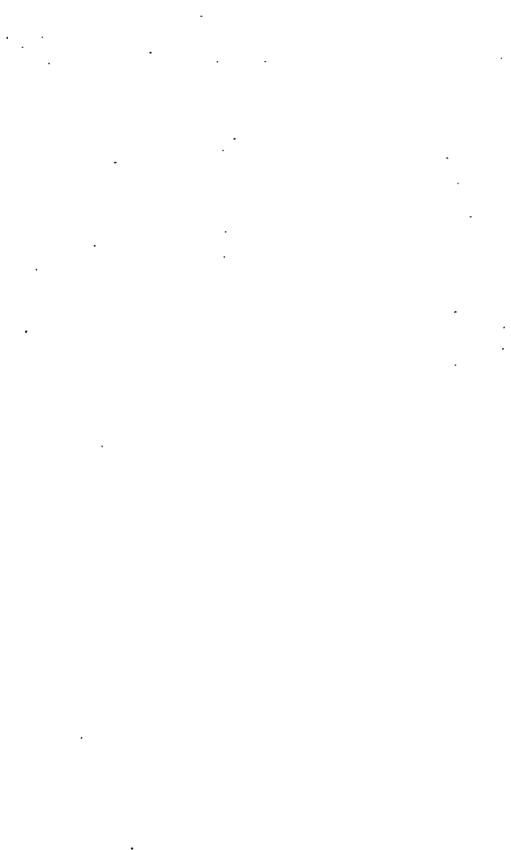

| و فررسوم)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| ومجع                                                           | نملط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A                     | 180                                          | ميح المح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بع                                       | صغو                                       |  |  |  |
| سیتان<br>نیام نیام<br>برتغال تابیت<br>مورد<br>اسیونی<br>اسیونی | ستان<br>بهتر الرفطال المرادم<br>والمعادد المراد المالية<br>والمعادد المراد المراد المالية<br>والمعادد المراد المالية المرادم المالية<br>والمعادد المرادم المالية المرادم الم | 11°<br>1-<br>10<br>10 | 70 49 91 99 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | الما المدال المرابي ال | بنا له اله درائ المراقة التابيولية المراقد المراقة التابيولية المراقة التابيولية المراقة المرا | 11 11 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | ר א וו ו |  |  |  |

•